

الريم (تريم) الريمالي المالي الم

(تصنیف)

مصرت قاضى ثناء الله يانى پق معالها

(مترجم)

حضرت مركنا رسو المخش مهرآبادی رمتالهایه علامه

ألمديتنه ذارالإشاعث

يوسف ماركيت غزني سريف 38-اردو بازار الابور Tel: 042-7320682 Fax: 7312801





مفتى في خد في ط الندم بروى ٥ ايم الي عربي اساليا مدر مرس دار العلى عمد يديد اندار الاسلام ادر مران

#### المحق بيناء حالات عت يوست ماركيك عن فرني مشريك 38-اردوبازار - لا بهور فون فبر: 7320682



# جمله حقوق محفوظ ہیں

| مفيدالانام                             | نام كتاب    |
|----------------------------------------|-------------|
| حقيقت الاسلام                          | اردوتر جمعه |
| حضرت علامه قاضي ثناء الله ياني يق"     | مصنف        |
|                                        | مترجم       |
| مولانامفتى محمر حفيظالله مروى          | ترتيب وتحشي |
|                                        | مطبع        |
| عبدالرزاق قادری محمظفرآ فآب            | كتابت       |
| المدينه گرافحس ار دوبازار لا مور       | عائشل       |
| المدينه وارالاشاعت اردوبازار لا بور    | ناشرناشر    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ېرىيە       |

فنرست

| معندانات المارف معنف رحمة الله عليه (مولانا فيدامير احدادوري)  تعارف معنف رحمة الله عليه (مولانا فيرامير احدادوري)  ا بندائيه فطه ارتم محمة الله عليه فطه المرات معنق رحمة الله عليه فطه معنق رحمة الله عليه فطه معنق رحمة الله عليه فعم اقل حقوق الله تعالى (بالواسط بول يا بالواسط)  و نصل اقل : حقوق الله تعالى بواسط رسالة بالمحاسلة المناسطة و الله تعالى الله الله المناسطة ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعارف مترجم رحمته الشعليب (حولانا هوليمبيل حدودي) ا بندائيه اظهار شكر معالله عليب طفيه الطهار شكر معتد التشعيب خطب ازمرج مرحمة التشعيب فطب مصنف رحمة التشعيب فسيم اقل معتوق الترتعل (بالواسط بون يا بلاواسط) وخصا براقل معتوق الترتعل لله (بلاواسط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دنصل دوم : محقق الاتعالے بواسط زیمالت المسلم تعلیم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صغرنمبر | عسنوامًا ت                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | قسم سوم عاكم اور شلطان كحفوق رعايا بر                                                                        |
|         | فنصل اد ل : أبرا وحكام كي اطاعت كاوبوب.                                                                      |
|         | ىضل د دم : قامنى اور جج حفرات كے حقوق .                                                                      |
|         | فصل سوم ، شوبر المحق زوجه پر                                                                                 |
|         | فصل جهادم . مألك عقق نؤكرون اورغلامون بر                                                                     |
|         | فسرحب رم فكوم ك معتوق عاكم ير                                                                                |
|         | ف صلااة ل: رعتيت كي حقوق بادشاه اور امير بر                                                                  |
|         | ونصل درم ، رعایا کے حقوق قاضی پر                                                                             |
|         | فصل سوم ، زوجر کے حقق شوہر پر                                                                                |
|         | فصل جهارم: أولاد برشفتت (اولاد کے حقوق والدین پر)                                                            |
|         | ونسل پنجم، فلاموں نؤروں کے حقق آقاؤں پر .<br>فقد سخ                                                          |
|         | قسم نیج هسایه ، دوست اور نېسفر کے حقوق .<br>کلماتِ ترآنی کی کتریج مزید                                       |
|         | نامی سر چرای می سر چروبیر<br>فائده                                                                           |
|         | قسم ششم عام مؤمنین ادر کرزور دن کے حقق ·                                                                     |
|         | مطالب صديت                                                                                                   |
|         | مطالب ِمدين                                                                                                  |
|         | مثرح حديث                                                                                                    |
|         | بى على السلام كى الرت روحانى كا بيان (ها تشيه)<br>وعده الرابيمي كى تشريح (ها متيه )                          |
|         | وُعَدُهُ الْرَاقِيمِي فِي لِشَرْحِ (هَا صَيْدِهِ)<br>"الْحَقَّنَابِهِم ذُرِّ تَتَعَمْهُ" كَيْتَفنير (ها شيه) |
|         | الحققة الجيارية الماسية                                                                                      |
|         | م، م پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ                                                                             |

Marfat.com

| عشوانات                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| و نصل اقل : وه حقوق جنگه د بوب کاسبب کوئی طاعت بو<br>نزر کی معقولیت (هاشیه)                                                |
| نذرکی منٹروئیت (حاشیه)<br>منت کے حرام ہونے کے اسباب (حانفیه)                                                               |
| فضل دوم : وه تقوق الله وكسى جامز كام كى دجرس واجب<br>سوت بين .                                                             |
| ہوسے ہیں ۔<br>وضل سوم : وہ حقوق اللہ جینکے دیوب کا سبب کوئی گناہ ہو۔<br>وضل چہارم : بندوں کے وہ حقوق جوکسی طاعت کی وحبہ سے |
| وادب ہوتے ہوں ۔                                                                                                            |
| فصل پنجم: وه حقق العباد جن کے وجوب کا سبب کوئی<br>امرِ مباح ہو۔                                                            |
| " بخاکة " ک جامعیت<br>منصل ششم به قرص ادا کرنے کی تاکید                                                                    |
| نصلهفتم به وهمقوق العباد صبح وجوب كاسبب كولًا كناه مور<br>فائده ، فائده                                                    |
| فا ئەء<br>ىنترح حدىث                                                                                                       |
| لاَنْتَتَزِعل لُعَسَنَة كَالْغَسِير<br>تذتيل                                                                               |
| منزع آیت<br>شرح حدیث<br>شرح حدیث                                                                                           |
|                                                                                                                            |

### تعارض منزرحة علبه

دینائے آج گیل میں ابنیا مطلبهم السلام کے علاوہ بہت سے بند کان خدارسیدہ الیسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی سیرت و کردار اورعلم وضفل کے وہ ابزی نوسش چھوڑے ہیں جو آنے والوں کیلئے مینارہ ٹور ہیں جنہیں اہلِ زمانہ رسنی و نیا کی اپنے تنافل اور کوششش کے با وجود بھی نہ تو فراموش کرسکے ہیں اور نہ کھی فراموسش

كرمكين كے.

الیے صفرات کے کا رہامے مدمرف صفحات اربخ کا جلی مغوان ہے ہیں بکر استبداج زمانہ کے باوجود بھی آج ٹک زبان ذوخلائق ہیں اور رہیں گئے۔

ا بنی برگزیده صاحبان علم دفضل حضرات بین سے ایک زیر نظر کتا ب " حقیقت الاسلام " کے مصنفی علامہ قامنی ننا داللہ پانی پتی رحمته الله علیه کی ذات والا صفات مجی ہے ۔

خاندان اورسن ولاوت بد آب حصرت امرالمومنين سيداممان في من المرابين سيداممان في المرابي من المرابي من المرابي ا

مری اللہ منہ سے معدی ما وردہ سے ہم دیسرس ہیں۔ پ و ما ماں ہیسہ علم وفضل کا کہ دارہ رہا ہے اور اِس خاندان کے بہت سے اوراد اپنے اپنے دور میں عہدہ قتضام بر یکے لعد دگیرے فائز رہے جنا نخداس حقیقت کوخود قاضی صاحب رحمت اللہ علید اپنے رشحاتِ قلم سے صفی و طاس بریارامترز مایا۔

· فقيرو برا در فقير و پدر فقير نخديت فغا مبتلا شدند.

فقیرخود و فقر کا بھائی اور فقیر سے والدِ گرای خدمتِ قصائیں مبتلاہے ہیں۔ تخصیل علوم و و وق مطالعہ جمہ آپ نے سات سال کی عربی قرآن پاک حفظ کرلیا سولہ سالہ عربی تقسیر دھ دیث وفقہ واصول فقہ اور دیگر تمام علی لقلیہ وحقلیہ میں یہ لمولی حاصل کرلیا۔

فن حديث پاک کی تحصيل و کميل اميرا لمومينن في الحديث الهند

الناه ولى الدُّخدت و بلوى رعمة الله عليه سے كى. ذكاوت، ولانت جورة طبع قدة فكراور فهم وفراست بين قدرت ني أب كووه كمال عطافر مايا تحاكه البين مهدين ايني نظيراً په تتھے۔

ذوقي مطالعدا ورقوت حافظه كإسست بحوبي الدازه لكاياجا مكتاب كد آپ نے صرف زمانہ طالب علمی میں درسی کستب کے علاوہ اکا سرفع قلین کھے

ماطه حقين موكت كامطالع فرماليا تها-

عوم ظا حری کی کمیل کے لبطوم کلبنی باطنی علوم کی تحمیل و تربی<u>ت ب</u> تى تخصيل ورروعا نى ترمت كيلة أب ابتداءً حضرت الشييخ نورما بدالسناني رحسه الديد

سے بیت الراقیت کا شرف حاصل کیا ۔ ان کے دصال کے بعد حصرت مرزاجان جانان حبيب الله مظرشهيدوهمة الله عليه كيحيثية فيف سيسسيراب موكرطراهة

نقشبند يرفح دديد كر آخرى مقامات طركيع وتعنب يرظهرى اسى تعلق كى آئينه دار

ا سے مرشد کریم سے ظاحری اکتسابے سامتہ سامتے مبشرات ومنامات مباركه میں صفور عوٰت صدانی - قندیل نورانی ، شبه بازلام کا فی سید ناالشخ علیقاد الجيلاني اورايي جدًا بي تيخ جلال الدين عثماني رحمة الله مليهما سي جي روحاني

شربيت خب يال ـ جلالت شان وعلو مقام ، مالبرصادن كرات باطنى كالنداره

<u>صرف احجاب بإلحن بى لگاسڪتے ہیں</u> جن كا لفني*ں مطرينہ ما*لم ملكوت كاستبهباز د با ہوتا ہے اسلفے قاصی صاحب کی جلالت شان اورعلو مقام سے متعلق الیے بی حص کے ارشادات الاحظہ کیجیئے۔

ا . آپ کے مرشد اقتاح صرب شیخ مجد عابدالسانی رحمته اللط علید نے مستنف كو"علم الهدرئ" كالقتب عطافر مايا -

۲ - آیے کے استاد زادہ سندالمحدثین حفرت شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رعمت الله علیہ نے آیے کو تبیق وقت "قرار دیا ہے۔

ا تب كم رشدنانى تطب ربانى حفرت مرزا مظهر جان جانان رهمتالله فرما اكرت سط كد ..

۔ میرے ول میں ختار اللہ کی طری قدرو منزلت اور ہیبت ہے اس میں ملکوتی صفات میں فرستے بھی اُسکی تعظیم کرتے ہیں۔ بروزقیات اگر النڈ تعالے فجو سے لیریجے گاکہ ،۔

د يناس كا تحف لا في بو ؟ " تو من تناء الدكوبين كروول كا .

طاعت وعباوت اورخدمت خلق ہے۔ آپ ابیٹر دوتت عبا دت بیں گزرتا تھا ، روزانہ مورکعت نماز نفل آپ کا معمول تھا مفارہجد میں قرآن پاک کی ایک منزل روزانہ تلاوچ فرماتے ۔

عبده محضا اورعدالتی دمد و ادبان پوری ایمانداری اوراسلام کے نظام عدل کے مین مطابق مرا بجام ویے رہے اور عدل والفاف کو بمیشہ قائم اور سر ملبندر کھا۔ اورخلق خدا کو تاحیات نیفن پہنچاتے رہے بھانچے بیر قحد اور

سیر محدوعیرہ حفزات نے آپ ہی سے طریقت وسلوک ی تکمیل کی ۔ لصافیمن و تا لیفانت در آپ کی تھائین کیٹر تعداد میں ہیں ۔ تقریباً تیس کے مگ میمگ ، یک بیان بیان ان بین سے

جندایک کاف کرکیاجاتا ہے .

ا - تفسیر ظہر ری : دس جلدوں پرمٹ تل ایک عمدہ استبر اور متداول تفسیر ہے جس میں قدیم مضرین کے اقوال، جدید تا ویلات القوف اور فع ہی مسائل کا بہترین استباط کیا گیا ہے ۔ (عربی میں ہے) .

٢ به حقيقت اللسلام ، وحقوق الله اورجعقوق العباو برايك جامع كمّا ب ميم ر

علم حدیث بیں اُپ کے تبحرعلی کا منہ لولٹا بٹوت ہے ۔ ۲ ۔ مالا برمنہ (دہ چیز جس کے لبغیر کوئی چیارہ شہو)

ایمانیات واعتقادیات کے لعد نماز، روزہ، نج، زکوۃ اوراحسان پرشقل ایکا نیات واعتقادیات کے لعد نماز، روزہ، نج، زکوۃ اوراحسان پرشقل الکے سہترین جامع کا سے مگر تج کا بیان نہات اختصار کے ساتھ صوف پیڈسطروں

ایک بہترین جامع کتا ہے مگر تج کا بیان بہائی استفاد کے ساتھ طرف بید مستوں میں کیا گیا ہے ، آخر میں عقیقہ وقد بانی کے مسائل ، وصیت نامدا در کھند یہ کامات پر سنتیل رسائل بھیا کی ساتھ شامل ہیں ۔ اپنی جامعیت و افادیت کے بیش نظر ناحال واضل نصاب ہے ،

باعان وعن تطاب ، " . به يه تذكرة الموتلي والقبوس

م یا در در اسوی و بروید موت و ما بعدا لموت کے احوال ، سماع موتی ، حیات لعدا لموت ' الیعال اثواب اود اسط رح کے دیگیراعتقا دی مسائل کوتراًن دستنت کی روشنی میں بیان فراکرعانا نبرحقہ اہلسنت پرمہر تصدلتی نبت فرادی ہے۔

ىيان ىرەرىغ ئىرىغدېسىك پەر ئىسىدى . - - د تېشىروتندىرادرتېلىخ كىلئے احادیث ودلائل كالكيمېرى فوطس

٥ - السيف المسلول (روتشيعه)

۹۔ ارشادالطالبین (سلوک)

٥ - الشهاب التأتب

٨ - تذكرة المعاد

9- رساله در حرمتِ متعه

۱۰ و هيت نامه

وفات حرت أيات : مالاله بن آپ كا دمال باكمال بوا . مَنْهُمُ مُكْرُمُونَ فِي جَنْتُ والنَّعِيْمِ " آپ كى دفات كالريخى اده ب . مترک کفن :- کس بابرکت کیاے میں کفن دینا سُنت ہے ،خود آخذت کفن میں رکھوا کی تھی ۔

اسی کے پیش نظرحصرت قامنی صاحب دحمت اللہ علیہ سنے وصیت وزمائی تقی کروچا درمفزت مرزا مطهرحان جانا س شهیددیشته الدهیلی کی عطاکرده و سےاس

كوميرك كفن مين مثابل كياجائي.

الباقيات الصالحات و أير عن بيغ تع احدالله الكرالله الكرالله الكرالله الكرالله الكرالله الكرالله الكرا سب براع صاحزادے " احداللہ" بہت براے عالم تھے الب كيات

يس بى وفات يا كَتْ تَحْدِ . قاض حصب على الرحمة وصيَّت فامرين ان كي كي تعلق فرات -بين. " درخاندان نقيه بميته علمامشَّده ايذ كه در برعصر عمَّا زلوده اندواز فرزنوان فقيسر احدالله این دولت رسانیده بود به خدالیش بیا مرزد ، رحلت درمود "

# تعارف متزجم رهنة الايامليسه

یوں تو دنیا میں ہزاروں ملکہ لاکھوں لوگ اُتے ہیں اور جیلے جاتے ہیں گر چکے لوگ الیے بھی آتے ہیں جو جاتے ہوئے اپنی یادوں کے دل کش اور سین نقوسش چھوط جاتے ہیں اُن کی بھی یا دیں پیچھے رہ جا نے دالوں کیلئے سریا یہ اور زندگی کے دہنما اصول قرار ماتی ہیں ۔

ین نفوش کبھی تعلیم و تعلم ، اخلاق و خبت اور اخلاص و ہمدردی کی شکل میں ہوتے ہیں توکبھی صلواحسان ، حعفو و درگذر ادرمہر بانی وسخا کی صورت میں اسکھی یہ نفوش حذمت دین کاصلہ ہوتے ہیں نوکبھی خبت رسول صلی اللہ علیہ کسم

جیسی انمت عظیٰ کا صدقد رکبھی یہ نقوش کسی صدقہ جاریہ میں مصفر اونے ہیں توکبھی اُ سکی عطاکردہ توفیق و تحشیش کا نشان \_\_\_ کبھی عوام کی بھیا ہ اور خدمت کا نیتجہ ہوتے ہیں توکبھی راوحت میں صدیتوں اور کلفتوں کے بردارت کرنے کا انعام۔

ا نہی یادا نے والے صوات اور الغام یا منہ مردان حق میں سے ایک گمنام متخصیت حصرت علام مولانا رسول مجش مهراً بادی رحمۃ اللیملیکا دجود بسعود بھی ہے۔ ولاوت باسعادت ہے۔ عریخ ادر مہینہ حتی طور بر معلوم نہیں موسے

ما جم سن پیدائش آپ کا ۱۹۱۹ء حتی ہے۔ .

ولديت -:- ملك مقبول فيرصاحب مرحوم مقام بدرالش : عاه كريم دادواك تحسيل مطالبوريس والونه لعملان

میتا بم بدانس بد باه مرم دادوات عیس با ببوریرو سست سال ا لعلیم و ترمیت : علاقه کے معروف استاد عافظ فرز یا رسام ان شهروی سے قرآن پاک نافرہ بیر ها بھیر کول داخل ہوئے وہاں آب عوم عشریه میں مدل

ی . دینی تعلیم می امبّدا ٔ اپنے عسن ومهر بان ماموں ادر صنور تبله عالم کواراری کے مریدصاد ق حضرت مولانا فیرقرالدین رحمتدالله ملیسے کی سکندر نامر متنوی متراف میں متر میں کتب متراف میں کتب سبقاً مکمل فرمائیں ۔ سبقاً مکمل فرمائیں ۔

صرف، نخو، منطق کے ابتدائی رسائل اور علی طب کی تکمیل صفرت مولانا غلام رسول بھیروی سے کی البعدائی بہادابورگھ کو اس المقرب ہے گئے تو دیاں ہدایت المتحد مرقاق و دیرہ کتب کے علاوہ ابن تجدید بھی مکل فرمالیا ، اسی دوران آہے استادگرا می انتقال فرمگئے اورایسی عرصہ میں آپ اما الواصلین مہرآ بادی رحمة الدُّعلی سے دست حق برست بر بعیت ہوئے ۔

بیر تحصیل ملوم دیمیل فنون کیلئے فنرا لمی دنین ، قدوۃ العادفین محفرۃ العلاً) السیّد بیر عبداللهٔ شاہ عرّت فازی لیور رئمیّا الله فلی حددست عالید میں حاصر ہوئے، لوقبلہ بیرساحب نے برلی مست و فیتت سے منقولات ومعقولات کی تکمیل شورسے ہی عرصہ میں کرادی ، حصرت شیخ الجا مدع لام کھوٹوی سے بھی آیکوشرف کلمّد حاصل ہے ۔

دوره حديث شرلف اورسسنتكيل كيلف امام الواصلين سندالكالين

جمة العارفين ابحرالعلوم مفزت العلام التيد الوقحدا مام ثناه رحمة اللط طلسه كى خدمت الدرس بن آپ كو مرآ باد ختر لين بيج ديا كيا مهان آپ نے دور فو حديث كے علاوہ تعبو ف داخلاقيات اور دليج جيت جيب ادق علوم بجى حاصل كئے اور بين بائيس الكا عرصه اسب مرشد لا آئى كى خدمت ميں وہ كرمرا متب اوك اور منازل طرفقيت كے كرتے رہے ۔

علمی مقام م استان الم مستندمالم، شاندار مدرس، زبردست نعیبه است معلمی مقام م استان الم مستندمالم، شاندار مدرس، زبردست نعیبه است النظر معتق اور صفیقت شناس مفکر سے الیے واقعات بکترت وقع بذیر بھوت دہے دہ میں جن سے آپ کی حلالت و تعوق علمی کا پتہ چلی ہے لیکن إن اوراق بین ان کی گنجا گیش نہیں ہے ۔

نا ہم ببرے نزدیک آپ کے علومقام اور جلالت شان کیلئے آپ کا یہ سلمہ اعزاز مہت بڑی ظلت و بزرگی کی لیل جملکہ خود بھی اپنے لئے اسی کو سب بے بڑا منزف واعزاز گردا نئے میٹھے کہ آپ کا شمار مصرت امام الواصلین کے مائٹا نا کاموزلا مذہ اوروفا فتعاد و جاں تمارمر میروں میں ہوتا ہے ،

عادات و امتواق ، متوکل علی الله مخوش اخلاق ، ملساز کریم انتشان میشاند کریم انتشان میشاند کریم انتشان میشاند کریم انتشان کرد می این میشاند الماعت شواد کم کو ، نرم خو ، میکند المزاح ، نهایت متواصع می خوددار اورحق گرفیمیں بے باک مرد تھے .

سر مرات ہوں۔ صدافت وحق گدئی کا برعالم تھاکہ تکالیف ومصیبیں ہرداست کرلیت مگرانگہ تعالیٰ اور رسول النیصلی الکیملیدی کم کے فرمان واحب الاذعان کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے جاگیر دار ، مرمایہ دار اور وقت کے اضراعیٰ کوخاطر میں بھی ندلاتے -مضبوط چٹان کی طسرح ڈٹ جاتے ۔

ذَالِكَ نَصْلُ اللَّهِ يوسِيهِ مَن لِتَسْاء.

عبادت ورباصف به تهجدا ور تهجدك ساته مروم اذكار، تقسيباً ين جار پارے قرآن پاکی يوميد تلاوت، فجوعه وظالكُ جيشتيه دلائل لخبرات ا استراق، جانت ، اوّا بين ، اور وگيرلوا فل شباندا بيكم برروز كامعول تقا وظالف و قنى اور اوراو توقيتى إن كے علاوه براكرتے تھے .

ىيى مىيى فرق ندا كندستة . منتسخ كرىم سے روح**انی تعاق واستفادہ** : د اپنے ہادئ كم <sup>م</sup>رشدا فنم منتسخ كريم سے روحانی **تعاق واستفادہ** : د اپنے ہادئ كم مرشدا فنم

ا مام الواصلين رحمته الشيعليه كے ساتھ آپ كا روحاني تعلق اس قدر مصتحكم ومضبوط تقاكرهم نے بار ، مرتبرا کوام الواصلین کی شکل وصورت من مشکل بایا . اس كيتيت مين تدريس كے دوران أب كي تحقيق استدلال استباط کا مذاریجی نرالا ہو کی اسلام السی صالت میں تقریر اسباق کے دوران أكبيكيمي كبهى داحد ومردرس مجر لورتبهم بمى فرماليا كرتة ببسكى لذت ومجامتني فسوس نو کی جاسکتی تقی مگر کم از کم جھے تو بیان منہیں ہوسکتی . کوالف وصال در راس دوران آپ دارالعادم محدر فرید بین ترکیسی فرالكفن سرائجام دے رہے تقے ، پانخ نئ سام 199 ماء ٢ رشوال المكم الكلاھ ا قوار کا دن تھا ۔ تقریباً دس بچے صبح آپ نازہ وصوفر مایا۔ مثنوی نزلیف پڑھا کرفارغ معامی التسمین مشاہ ، التسمین مشاہ ، التسمین مشاہ ، وردِ زبان او نے رو اوالحدیث میں تشراف فرمارو نے عافق بل سیع وردد شراف وروزبان تقالبس اجانك سربسجود موكَّد اين مالك حقيقي كاسم ذات "اللسعو" ذكركرة ہوئے جانِ مستعار اِ جانِ آفزی کے سپرد فرمانی \_\_\_ o راناً بيسيِّهِ وَإِنَّا إِلَيْسِهِ وَاجِعُون -تدر کسی محد مات و بر مرشد کرنم رحمته الله علیه کے حکم براکیا تا درسیات كى تدركتين كاآغاز مزمايا اورغازى پوراماصل پوراميلسى ،مهرآ باد شرلف وربودهران میں اہلسنت کے مرکزی مدارس میں کا میاب تدرلیں فرماتے رہے۔ طرلقت ترترلس :- طالب علم سے عبارت پڑھواکراسی سے ترجہ کرواتے درستكئ عبارت ادر لفيح عاعراب كاعمل اس دوران مسلسل جارى رمبتا

ی جرح کے دیا ہے۔ جب میں اور متن کے معہوم کا ایک اجمالی خاکہ طالب العلم کے ۔ ذبی تشیین ہوجاتا تو ایک جا مع تقریر فرما دیتے جس سے طالب علم کے باتی ماذہ اشکالات بھی دفع ہرجاتے اور سبق بھی یاد ہوجاتا ۔ درسیات کی بڑی کتنب کی تدرلس کے دوران حبارہ ، ترجمہاوردرتگی اغلاط کے لبدراکتر تقریر بھی فالب علم سے کرواتے ۔۔۔ اُخریس آپ ایک مختقر جامع ، دلائل د براصین سے جر لپور لقریر فرط دیتے جو متعلقہ فن کے علمی لطالف و زیات اور دیگر صروری ابحاث پر مشتمل ہمتی خیر تشسیر بچ متن و توضیح مطالب

تحریری خدوات : تدرلیسی مصرونیات، کنرت مشاغل ادرد کم علائق د عوائی د عوائی د اماری بنایرات کوئ باقاعده نئی کتاب توتصنیف نهیں فرا سکے البتر متقد بن علیم الرصوان کی درج ذیل فارسی ، عربی کتب کا اردو میں ترجہ فرمادیا ہے جودتت

کی اہم صرورت ہیں ہے اور ایکے ذوقِ طبع کا ترجمان بھی ۔ کی اہم صرورت ہیں ہے اور ایکے ذوقِ طبع کا ترجمان بھی ۔ دورت ہیں اسلام ان میں اسلام ان م

۱/ رحت بن السلام في المرتبي (حقوق) قاصى تاوالله بابى بي رسم الله عليه المرابع الله عليه الله عليه الله عليه المربع المرب

تنارح مصزت اليشيخ احدابن علان ومتدا لأعليه

٣. شرح قصيده الى مدين عربي شارح الشيخ احدابن علمان وحمته الأعليه .

م. مواعظ بلیغه من زلورسیدنا وافوه طیالسلام عربی ( المکمل ) و اله و الباد تا اک و تها مالی بیز آپ که اولاد صالحه کی ن

ا کولاناه حسد و نفوا دارا که مقروی : آپ کے وزند اکبر ہیں مورسیات کی ابتدائی کتب این و الدکرای علی الرحمت سے اور لبقیاع و می کھیل دیگر مدارس ہیں کی خدمت میں معلم کی میشیت سے ملک میلت کی خدمت میں مورف علی مدارس ہیں کی جدمت میں معلم کی میشیت سے ملک میلت کی خدمت میں مورف علی مدارس میں نہ سے ایک کے وزند اوس ط

۲. علامه مفتی محد عفیطالته المهروی نه آب کے مزند اوسطِ بی دارانعلوم محسد مربریر الوارالاسلام لود هرال می صدر مدس بی کارید

على مند ، آپ فنآ وئ اولي اوطوم متراول كى تدرليس كے فالقن لطريق اس ابخام دے دسے ميں ، رائم الحروف كى طاقات اكثر بحدتى رستى سے يتملق برطرف آپ كا دوق لفتہ قابل كتين ادرائينے والديكرائ كى على درا شت كے اين بيں چند معند تحقيقى رسائل بھى لقىنيٹ كر چكے ہيں جوزلور طباحت سے اراسستہ ہونے كے مشتظر ہيں ،

۳ سعیداهد تست ا مدار مورید ایر کے فردندِ اصغربی علوم عصرید میں این انظامی ، میں این انظامی ، ترکسی اوردن میں این انظامی ، ترکسی اوردلی مدلاحیت موانیکے ہیں ۔

" المرق المرق المورهمة الله تاحيات تشنكان علوم وينيه كاعلى بياس المحقات رسيد كالمورد ينيه كاعلى بياس المحقات رسي المحقات والمورد المورد المور

یں بیری معدل مرب است احباب کا تفصیلی تذکرہ تو میہاں نہیں کیا جا سکتا آن مم حندائک تلامذہ کے اسمائے کرامی تعادفاً درج کئے جاتے ہیں۔

ناہم چندائک تلامذہ کے اسمائے کا می تعارفاً درج کئے جاتے ہیں۔ هد آپ کے تینون لحنتہ جگرجن کا تعارف اطلاء " میں ہوچیکا ہے۔

ه تبدير <u>دُاده مقبول احمد ما منتي توليتني</u> : با بی مدرسه عربیت سالعلیم عنایستی تخصیل خیر لود شلع بها ولیور - آپ شی مشارخ طرافیت میں قابل صد تکریم ادر قد آ درشت خصیت سے طور پر پہچا نے جاتے ہیں -

ه مولانا محتدطفیل احسد سخیدی - آپ منع بوئے مقرر اور جادو بیان خطیب ہیں جند ایک معید رسازل کے مصنف و دولان عی میں .

ه مولانا ها فظ خدا بخشق صاحب به نظراً على دارالعلوم على مديد فريد الوارالاسلام لو دهرال - آپ مدرسه كي نظامت كي ساخوماته مسكك كي ترويج بين معروف عمل بين -

الملالمانی سے دُما ہے کہ دہ کریم الیے اسباب وسائل مہیا رمائے جن کی مدولت آپ کے دیکر علمی جواہر پارے بھی طباعت سے آراستہ ہو کر۔ افادۂ عام میں آکیں۔

(وَمَا تَوْفِيقِي إِلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ تَعَكَّلْتُ مَالِيُهِ أُبِينِهِ).

ص خدا میسد احمد نوری نقشبندی مجددی سواکی مدرس دمهتم مدرس غوتید مهریدا مام العلوم حاصل الد دران داکن منبعا بای والد تحصیل کهرور لیا ضلع لودهران

# رابترائيه

إسسيالت واسترخيلين الترحييمه

نَحَ مَدَهُ وَ نَصَّتِى عَلَى رَسَدُولِ مِهَ الْكَرِيْمِ ، أَ تَتَالِعَد ، قَالَ السَّهُ تَيَا رَكَ وَ نَعَاكَ السِّهُ تَيَا رَكَ وَ نَعَاكَ السِّسَاتُ مَنَا وَالْمَ الْمَدُوا الْمُدْ الْمُدُوا الْمُدُوا الْمُدُوا الْمُدَاكُونِ السِّسَاتُ السُّلَامِينِ لِوَ السِّسَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

---- نسی بھی مرمن سے شفایا بی کیلئے تجویز کردہ کسنے چیذا جزام پرمشتم ہوتا ہے ، دہی احسنزام اُس کے اجزا ہے ترکیبی کہما تے ہیں ۔

\_\_ یہ اجزائے ترکیبی بنیادی طور برتمین طرح کے ہوتے ہیں \_\_\_ مالے مرض پر براہ راست اٹر امذاز ہونے دالے .

يهى اجزا أس السعة كحجزوا عظم كملات إن .

مظ ، جرواعظسم کی معاونت سے بماری پر افزانداز ہونے والے .

ته ، وه اجزام جو مُرض براثر الذاز بون کے علاوہ نسخه کی تزیمین والائش مجمی کردیتے، یں -

اسی طرح کفرد نشرک فستی و فجور ا صفالت و گمرای احسد، لعف کیند اور عدادت جیسی مهدک امراض باطنید سے شفایا بی کیلئے بھی روحانی معالج نے ایک شانداد اکا میباب اور پاکیز ہ آسخہ تر تیب دیا ہے جو صدیوں سے اُر مودہ ابجزاب چلاا آر کا ہے ۔ نسخہ کیا ہے ؟ ہر دکھ کی دوا ہے ، ہر مرصٰ کی کی شفا ہے ، جاتِ حادد انی کا مزدہ جا نفز اسے ۔ ( مثنیے فاع یتمانی العتندور ۔ فکنٹھ پیٹے حیلوۃ طیبہت گا) یہ لنسخ بھی تین طرح کے اجزائے ترکبی پرمشقل ہے ۔ ان پرسپس اجزائے ترکبہی کا مجموعہ " راسلام " کہ بلآ ہے ۔

سل ار کان اسلام - مینی اسلام کے جزواعظم ہیں : بیت سے مینی کے اسلام کے جزواعظم ہیں : بیت سے مینی کے اور آخرت پر پختہ ایمان ، نماز ، روزہ ، جج ،زکوا ہ

سل فراله وواجبات وديكراحكام

اد کان اسلام کی لفرت و معاونت سے امراض براترا مذار بخین

سنن ومستحبّات

بیماری بپراتزاینا زمونے کے علاوہ ارکانِ اسلام کی تزیُن و اگرائش اور اُن کی تکیل مجی کرتے ہیں ۔

ٹاکہ النیا نی زندگی سیرت بنوی کے پاکیزہ ساپنے میں ڈھل کربار کا واقدس میں منرنِ تبولیت سے سرمزاز ہونے کے قابل ہوسکے ۔

اجزائے اسلام کا پہی مجوعہ انسانی فطرۃ کو بے بناہ صلاحیتوں سے
اراستہ کرکے اُسے ذہر دست قوت وطاقت کا حابل بنا دیا ہے - پہاں کک
کر طبیعت اور فطرت میں مکسانیت پیرا ہوجاتی ہے ۔ اور دونوں کے تقاضے
جی ایک ہوجاتے ہیں گویا انسانی زندگی میں مصطفوی انقلاب بیا ہوجا آہئے۔
نبزیہ کہ اگراجزائے اسلام کے اس کطرف در لبط و تعدلت کو دیکھا
جائے جو اُن کو الند نعالے اور افزادِ معاشرہ کے ساتھ ہے ۔ تو دی اجزام
ایٹ اہم تعلقاتی تو عیت کے اعتبار سے حقوق و فوالفن کہلاتے ہیں میں

کچونکے حقیق فرالیکن کی پاسدادی اور اُن کی بروقت ورست اوائیگی برا دی کی فطری فرمدداری اودمعا خرتی حزودت ہے۔ اسسلٹے ہر آ دی پوٹھائا و لقلاً واجب پھٹم اکروہ اپنے حقوق وفرالیش سے باخبر پی اور ان کی اہمیت وطراقیدادا ٹینگی سے بھی لازم طود بھرآئاہ ہو۔

اسلای معامرہ کی اِسی صرورت کو پوداکرنے کیلئے حضرت ملائمةا می اُسی است کا دوالفن سے اُن داللہ اِسی اِسی معلقہ کی اواضریں حقوق و وزالفن سے متعلقہ اَیات واحادیث کا جسسوعہ فارسی ترجہ و لنٹر کج کے ساتھ حقیقت الاسلام کے نام سے تلائح نسروایا جواس وقت عوام وخواص سب کی نظر میں مقبول و معتبر اور مستند قرار یا با

چنا بخد مرور زبات کے سات حالات اور زبانیں بدل گیش ۔ مزوریا و اتفاضی بھی بدل گیش ۔ مزوریا و اتفاضی بھی بدل گئی ۔ رفت رفت فارسی متروک بوگئی تواس زبان میں لکھی گئی دیگر کنب کے ساتھ اسلام "کی طلب بھی باتی تدری سنتیجہ کا ب نایاب ونا پید بہو گئی کے اسلامی احکام سے اعراض اور حقوق و فرائش کی بائٹالی اسلام کے خلاف لبنات کی حدول کو تھو نے لئے گئی ۔ ایسے حالات میں برابل علم کا ف رض بنصی ہوتا ہے کہ دہ اصلاح احوال کیا کے ایسے مقدور تھر کوششش کر سے ۔ کی کیلئے مقدور تھر کوششش کر سے ۔

میرے مرک و ورشد قبله والدگرای دهمته الته علیہ نے بھی اپنے فرض منبی اور حالات کے لقا عنوں کا اصاب و زمانے ہوئے نی تھند نی بجائے الاہم بن است کو لگانی باست کی مجائے اس کا برین است کی مقبول ہمت کہ اس کا ترج کردینے کا ویسلہ فرمایا ہے۔ انتخاب کیلئے کسی جامع ، مقبول ، مستندا و زمیر مشنا زعم کتاب کی تلاش بھی توایک تخلص و و سرے کے ذاتی کتب خانہ بی سے " حقیقت الاسلام "کا ایک اور ای ملک طرح یا ہم جور اگر کر نسست نسالہ اس کے اور ای ملک اور قبل کر نسبت و مقبول کر بسید در مقبول کتاب بیور ایسے مکمل نقل وزیا ایا ۔ اس کے اعداب نے اور قبل کی سندو مقبول کتاب خقیقت الاسلام " اور و شکل ہیں آیکے ہاتھوں ہیں ہے ۔

هوانشی او راس کناب برآپ کو دو طرح کے حواش میں گے۔

قدم مان یه وه سے جو کماب پرسیلے سے موجود تھا جسے معدد عَلَىا نَهُ كُرام نِ تَحْتَلَف ادوارس تحرير رايا فيا أُسَادِ في فا صل مترجم رحمة الله عليه

نے فارسی سے اردو میں مشقل فرما دما۔

جرد درد مات رات الرون نے ملمائے اوراس میں درج ذیل امور بالعوم بيان كيم كية أين - ابهام كي تصاحب ، اجمال كي تعضيل ما قبل سے ربط ملام، وجوہ استدلال ، تحقیق تسائل ، معبود ی الدّبن سسما مسفحهُ قرطاسس برانتقال -

ترفینج طلب مسائل کی توفیع دِخقیق کی مصنّف کی اینی شهرو آفاق

تفسير، تفسير مظهري كو مركزي صينت دى كئى ، اكدمزي تحقيق جمى رائے کے ملابق رہے۔ دیگرکٹ نفسیر کو تا ٹیڈا وٹر ٹیقاً پٹیں کیا گیا تاکہ جہود محققین معنتّف کی رائے کے معابق د-

کے ساتھ مصنّف علید الرحم کم آلفا ق واصنح طور پرنظریمی آئے۔

خط استيان در تديم ماشيرك آخر مي ماشيد نكار كا ذاتي نام موكا إصرف قديم له المواد اور جديرحافيدك آخريس سرف مرت لكهامول جركفاهل مرجم رهمة الأعليه في كو في حافية تحرير نهب كيا البته جهال

صرورت محكوس كى وان شركي كله توسين كا مدردرج فرماديا ب،

ترتیب ، ترنیب فهای برفرار رکمی گئی ہے جو پہلے مخلی البتہ دوالرح کے تقرف مزدر کئے ہیں .

بلاعنوان فصول کے عنوان اور ان کے عددی م*را تب کا* تعین . اصل کتاب میں قرآنی آیات واحادیث بنوی کے فارسی ترجہ میں تشركى عبارات بعى داخل تقيي ليون ترحرا ورشرح بين امتيا زكمشكل برسكتا تقا ـ

اسلے اب تشری عبارات کو تفسیراً یات ، شرح حدیث اور مطالب بعدیث کے عمران کے تحت ملیحدہ کرد یا گیا ہے۔ نیز یہ کواستنبول سے طبع سٹ کہ م فارسی متن بھے وستیاب ہوگیا۔ اپنے پاس موجود متن کے تلمی لنسنے کا اِس کے ساتھ تھا گیا۔ اگر چرکے ساتھ تھا گیا۔ اگر چرکے ساتھ تھا کہ ایک گیا۔ اگر چرکے میں خطارہ گئی ہو تو سطلع فرما کر عنداللہ ماجور اور عنداللہ سے کہ میں خطارہ و ک

امید ہے کہ ادبا بعلم ووانش میری اِس کاوش کو بنظرِ تحسین کیھیں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شعاہے کہ وہ کریم اِس کتاب کومتن کی طسرح مقبول ومفید اور ہم سب کیلئے باعث بعابت بتائے اور فامِنل مرجم علیہ الرحمتہ کی روح کو اعلیٰ مِلیّس میں حکے عطاف رائے،

أبين بخرعت سيدا لمرسلين برصتك ياارحم الرّاحين

إظهرسا يرتستكس بد آين نهايت بى لائق دفائق دوست با با فق دفائق دوست با بخترم عبدالرزاق صاحب فادتنى ايم الما الما بنات كالميم فلبس منكريداداكرنا حزودي سمحها بول كراس ترجيى افتاعت بن اوالت آخرتك تمام مراحل بين امهنون نفيرى توقع سے برده كرم داسا ترويا ، بلكه راس كى افاعت كے أولين محرك مجى فادرى هادب بنے ،

اللّه لقال أن كو دارين مين سعادتين اور آخرت بين اجرِ جزيل غطا فرائه ئه و آين و برحمتك يادح الرَّاحين بجاه عبيبك ورسولك محدد همت للعلين

> محتاج دعا به نیازمند می صفیط الرالمی سروی لوده سرال ۱

> > 111276

# بِسهٔ والله الرّحنان الرّعنده في المركز من المركز المركز المركز من المركز المر

حمد بے صدوعد اُس احد و واحدِ مطلق کیلیم حس نے اپنی معرفت و عبادت کی خاطرا ہے بندوں کے دلوں کو منور فرمایا ۔

درود لا نحدود و لامعدود اُس ذاتِ ستوده صفات پر اورمجوب معبو و برحق کیلیم جس نے کم گشتگان با درم هناالت کوصراطِ مستقیم پر لاکر مقصد تخلیق تک پهنچاو یا

اماً بعد فعیّر برّلِقصیر ۱۰ میدوارِ دحت ِ دبّ قدیرِ معصیت ُ نقش رسول بخش ٔ برادرانِ اس ام ذی العزّ والاحرّام کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ حبہ ہے ندہ کواپنی کوناہ اندلیشی اور سلے عمل پر نظر بڑی تو یہ فکروائٹکیر ہواکہ اللّہ لّعا لئے کہی ایسے کام کی توفیق تجنشے ہو میرے لئے کننارہ ' براعمالی اور توششہ اُ خرت بن جائے ۔

ا تفاقاً رسالہ نافعہ "حقیقت الاسلام" مصنعه صفرت علا مه قاضی شنا ماللہ پانی بی فظرت کررا نہ ہا یہ میں خاص وعاً معلام ہوا گر لوجہ فارسی زبان ہونے کے اس کے فؤائد و برکات کا موام تک پہنچیا چونکہ نامکن تھا (کیونکہ دورِ حاصر میں فارسی کی تعلیم معدوم ہوتی جارہی ہے) ۔ لہذا افادہ عام اور خصوصاً اپنی اولاد کیلئے اس کا اردو میں ترجم کردیا تاکہ شاید کوئی صاحب اس سے فائدہ المجھائے اور اس کی برکت سے اِس مجیز کے نجات ہوجائے ۔

ٹ نیدم کرد روز ایدوہیم براں راب نیکاں بخشد کریم ناچیز نے صرف عبارت کا ترجہ کیا ہے موضاحتیل دانٹر کیات تنهیں کیں البتہ جہاں کہیں صروری معلوم ہوا ویا ں چیدالفاظ خطوط وحمدانی میں بڑھادیتے۔ الراكب اس كومعيح ومفيد بائي تويد ميرس مرفتدكريم حفريت

قبل تيدالالقيام زبرة الاصفياس عمدة الاوليام سيدنا السيتدامام ثناهض مهراً با دى دحمة الله تعالى عليدكى فطركرم كاصدقدست اورجواس ميس ستفلط

ہو وہ اس عاصی کی کم فہمی ' بے علی کا نیجہ ہے ۔ اِس کی تصبیح سے بندہ کو اگاہ فر ماكر منون فرمايش اور دعائے خيرسے ياد فرمايش.

بركرخواند دعائ طميه دارم زانكم من بنده گنبكارم اصبالقالحين وكشرت مينهم لعُلُّ الله مِرزِقني صلاسًا

ا لرّاتم العاصى دسول كبشش عنى عه

٢رذى الحج بروزحبهم لوقت إشراق ١٣٨٩نه ه كو توجه لكھنے سے بحسدہ لعالے ضراعت ہوئی ۔ مترجس

# مصاء مفسون فضمته الله عليه

### لِبشعرانتُهِ الرَّحَانِ الرَّجِينِ مِ

سب تعرفین تمام جہانوں کو پالنے والے کیلے ہیں نو بہت مہر بال ا بے حدر مم کرنے والا اور قیامت کے دن کا مالک ہے . ورود وسلام تمام رسولوں کے سردار ' برابرگاروں کے امام '

ورودو و المام من الم و و و و المسلم الدائم عليه و الله و

جو دین سلام کے روشن چراع اور راہ مستقیم کے بخوم ہدایت ہیں ۔ دلہ سرعزیز اس اللہ تعلیہ <u>لاست</u>ے دولزں حمالوں میں کامیا ہ

(اے عزیز!) اللہ تعل لے بی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ یہ بات نوب ول نشین کریے کہ کام ل اسلام اِس کو کہتے ہیں کہ آئیں کہ کہتے ہیں ہیں کہ اور کو آئی کے لبنیر لؤرے پورے اواکر۔

ا النشليم هي تختي حديث حديث من معتون ادر مقد ادولا مرحنة وكريم معدد من المستخد من المستخد المستخد المستخد المستخد المستخدم المست

(مرتب)

# فيهم أقل حُقوق الله تعالى ( (بلاداسطه هوريا بالواسطه)

## فصَل أوّل برحُقوقُ اللَّه تعالى (بلاواسط)

حقوق میں پہلی قِسم اللہٰ تعالیے کے حقوق ہیں ۔ بعد میں سیاری میں کر بعد میں کر ہور اس

سب سے پہلے اللہ اتعالے کے حق اوا کرائے کے دجود اور جواشیام وجود کے البع ہیں سب اُسی لا شرکتے لئہ ذات والاصغات کی عَطا ہیں۔ (حُبل مجلالہ) - ہر سالیں جواندر جا آھئے 'زندگی کے زیادہ ہونے کا باعیہ ہے۔ اور جب باہر آباہے توطیعیت کو راحت و فرحت حاصل ہوتی ہے تی ہر سالس میں دولنم تیں موجود ہوئیں اور ہر لفعت پرٹ کرواجب ۔

ے ازدست وزبان کہ برآید کز عہدہ مشکرسٹس کہ برآید <sup>ہے</sup>

ل صخوق الله کی پھر دو اقدام ہیں ۔

را براہ راصت حقوق ، ۲ بالواسط الله لقائل کے حقوق .

مبیبا کہ متن سے واضح ہئے جبکہ حقوق الدیا و مبدوں کے باہم لعلقاتی انواع واقدام کے معتوق الدیا و مبدوں کے باہم لعلقاتی انواع واقدام کے احتیار سے بچرفتم بن جاتے ہیں ۔ باسطرح حقوق کی کل صاحت اصام بن جاتی ہیں ۔

دشیم ادال ، معتوق الله نقائی (بالواصط میوں یا بلاواصط ) ۔

دشیم تالی ، در بل دعمین کے حقوق احید آباد احید داہمات وجدات کے صفوق ادادہ بر) دستم تالی ہد سلمان ادباب اختیار کے صوق (بید تناه جا کم ایم اور ماقلی میور کے صفوق املی پر (بیسے ادلاد دوجر ، مثلام و فوکر اور رعابا کے صفوق اسمی دستم راہے ، در اون کے صفوق املی پر (بیسے ادلاد دوجر ، مثلام و فوکر اور رعابا کے صفوق ہے ) ۔

دستم راہے ، در الدین منا و دو الک اور حاکم پر) ۔ .... ( باتی آمندہ صفر ہے ) ۔

پس اگراسی بے شمار نعتوں میں سے کسی ایک نعت سے شکراد اکرنے کی تونیق تھے حاصل ہوگئ توان رائز تعالیٰ شانئر کے حاصل ہوگئ توان دبان سے یا دل سے یا باقی اعضائے تھے جاس کی لعتوں میں سے ایک لامن ہی عنایات میں سے تو ہے کیونکہ شکر کی تونیق بھی اسکی نعتوں میں سے ایک نعتوں میں سے میدہ برشکر میں بہت سے شکر واجب ہوئے تو بچیرا سے عہدہ برآ ہونا محال مطہرا اور ساسل کو بھی لازم کرتا ہے۔ اللہ تعدل نے درمایا ،

التُدُّعِلْتُ لِيَّ لِحَرُّمانِا ، وَإِنْ نَعَسُرُهُمَ اللَّهُ عَسُرُهُمَ اللَّهُ اللَّهِ مَا تَعَصُّدُ هَا إِنَّ اللَّمَّ الْعَمْوُنُ تَسْهِيشِدِ . " الكرمِّ اللَّهُ تعالىٰ كى نعميس شمار كرينے لگوتوتم أننى كُنتى اور اصاطه رِكُرُ نهيں كرسكتے. لِقَينًا اللَّهِ مُحِنْتُ واللم مِربان سِتَ .

> ( لِليِّةَ عاشيد كَرْسُنَه صغیص ) وتسمخایس ، ساداق حقق (جیسے دوست واحباب اور ہمسنر كے حقق )

تسم صادس و صنعام و ساكين كرحقوق و

قسِم سالع ، اینهٔ آب پرخود داجب کرد وحقوق جیسے فصاف دیت در دیکر منیات سے المعاد ضا ایشاندان کے ایشان کے اور می کارگاہ جیات میں کوری سے صفوق متنین فرماکران کی ادائیگی در معاد

وَمِنْ وَمَا وَيُ مَاكُمُ لِيَكِمِ رِوطَ نَفْ مِ كَمَ تَحْت امِن وَٱشْتَىكَ سَاتِمُدَ ابِسَارَكُ فَي مُراحِلُ طے رہے معقد دِاصل کہ بخیروعافیت جا پہنچے . (مرنب)

کے صفرق بھی ہے حق کی بیہار بی ہے مرادیسی او والن جھڑے بوکسی دوسرے براس کا اداکرنا کرنا واجب و لازم بواکرنا ہے جھوت کی دوجہتیں حاصل ہوئیں ، ایک متحق کے اعتبارت اوردورک اداکر سے دائے (متن و بتب ستینیہ ) سے اعتبارے ، بھیا بھا تال حق کہل باہے اور بلیا فان فان فرائ گویا چیز ایک ہے اور نام دو بیں ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی اجسار کے اور کی کر ایک سے اور ایک افرائی کو ایک کو یا

سے ترجہ کسی کے اعد اور زبان سے عمل ہے کہ اُسے تشکری ذمداری سے عمرہ بر آبر سے

"كَسَعَوُدُ رَسِيسَة "مين (إن دواموركى طرف ) اشاره ب كما التولّعال ال نے اینے فقل وجمت سے وہ آکا لیف بنیں دیں جن کی طاقت ہی بندوں میں نہواور كماحقة شكواداكرنامعاف فزماكرلبقدر وسعت وطاقت شكرواجب فرمايا حس كسي مھی طافت انسانی کے مطابق اس کا نشکرادا کرسنے کی کوشیش کی اس کواپنی رحمت وفقل کے ساتھ بلفظ مبالغہ شکو کا تراردیا (یعن مبت ہی شکر گرار)۔ جبياكسيدنا نوح على السلم كمتعلق فرمايا ،

إِنَّهُ كَانَ عَسَنِداً سَفْحُودًا مِنْ أَوْمَ عَلِيلُسِلُم بَهِتْ بِي شَكْرُكُوارِنِدِ مِنْ وَالْمُ ا در جوشخف طاقت ہونے کے باوجودائس کی شکر گزاری میں کوتا ہی ا در کمی کوت وه سخت ظالم ادر منها يت بى كفران لغمت كرف واللب يريونكوليدويم وكريمنم ک بے شمار نعتوں میں سے ایک اشکر طاقت ہونے کے باوجود میں اوا مہیں کررہا اور كُولًا بي كرمًا سب التُدتِعائظ نے نرمایلہ:

دَانِ وَصَدَّتُنَا يَعْسَدِنَ المَسْشِي ﴿ الرَّمْ الدُّكُ لَعْبَوْلُ كُوشُو لُو لُولُو

لَا تُخْصُوهَا إِنَّ ٱلْانِسَانَ انْكُولُمْ مَنِي كُن سُوكً . بيشَكُ النَّالُ ذَيْنَكُ مُوكِكُ خَاكَرُكُ .

اور ناشکر گزارے.

(لعني إن يت أكثر لوگ) سحت ف الم

شکری جو مقدار بندوں سے مطلو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی طاقت کے مطابق انس پاک ذات کوا سلی صفات کاملہ کے ساتھ حبیباکہ وہ حقیقت میں ہے میجیا نیں اورا متقادات اور جنلاق واعلل بین سے جواس کے لیسٹریدہ ہیں؛ بجالائیں اور جوائس نے بندوں بر اُن بی سے واجب فرمایا اس کو مکمل طور میرادا کریں اور جوچیزی اُسلی جناب میں منوع ادرنالبند ہیں اُن سے برمیز کریں او رائس ذات والاصفات کی رضا کواپن رضاسے مقدم سمجين تأكد عَلِمَت نَفْسِ شَاحَت مَت وَ آخْتُرَت كَ وَن شرمسار سمول.

لے ما تدمت د ا نحون کے دومغبوم لیے گئے ہی ( مزید انگےصعفیر )

یعنی برد نقیامت برایک کومعلوم بوجائے کا کدوہ (دنیا میں) کسرچیز کونقهم رکھتا تھا اور کس چیز کو مؤمختر جانتا تھا ، اپنی رضاد خواجش کو النڈ تعالے کی بیند وخوشنودی پرترجیح ویتا تھا یا استرتعائے کی ضاوخوشنودی کو اپنی رصنا و مؤشنودی پر فوقیت دیتا تھا ، النڈ لٹالی نے ادخیا دنرمایی

را سے جینے لئے میں اُپ اِن کو با دیجے کہ آباؤہ جداد تم ارک اولاد کم ہاک مجائی تمہاری بریاں تمہارے اندان اور قبائل تمہاری بریاں تمہارے اندان اور جس میں نقصان بونے سے تم و مرت بر اور کم ہارے محات دگر، اگر تمہیں اللہ تعالے اور بیس جدو جہدا ورجہا دکرنے سے ہادہ راہ میں جدو جہدا ورجہا دکرنے سے ہادہ پہندو جو بدا ورجہا دکرنے سے ہادہ بیندو جو بدا ورجہا دکرنے سے ہادہ بیندو جو بدا درجہا دکرنے سے ہادہ

قَلْ إِنْ كَانَ البَا مُحَسِّدٌ وَ أَبُنَا مُكُمِدًا خِنَوانَكُ مُ وَاذَوْلَجِكُمُ رَسَشِيْرِتَكُ وَامَسُوالُ مَن الْنُرَوْمُنُوهُ اوَ وَجَدَاوَةٌ "وَخَشَشَرْن حَسَاه هَا وَسَلِيلَ تَوْمُونَهُ فَهَا اَحَبَ البَحِثُ وُ مِن اللهِ وَرَسَولِهِ وَجِهَا وِ وَاللهِ سَبِيْلِهِ فَنَوْرَبَهُ وَاحْتَى بَا فِي اللهِ فَنَوْرَبَهُ وَاحْتَى بَا فِي اللهِ مَن الشّومِ ........ الفَيْرانُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

مسلمان کوچاہیئے جس کو دوست رکھے النڈنعالے کیلئے دو ست رکھے جس سے دینٹمنی سکھے وہ بھی النّدتعالے کیلئے رکھے جیسے کوئی چیز دے توالٹ تعالے کیلئے دے اوجیس کو کوئی چیز ہٰدے تو وہ بھی النّدتعالے کیلئے مذو سے جتی کہ اگر گفتمہ اپنے مُنہ میں یا

(بقیرها نظیم کند خند صفیص) سلی جات دیوی میں دو کن امور کو مقدم سبحثای اور کن امور کو مؤخر - انفرتعائے کی نوششو دی اور اکسی رهنا پر مبنی اغلل استفاد اس اور اخلاق کو ترجیح دیا تھا یا اُن میں تا خیر کر کے عظلت و کونا، ی کا مرتکب برتا تھا ، یہ سب کچھ بروز قیامت اُسے معلق مجوج الے گا۔

کوناہی کا مرتکب ہونا تھا ۔ یہ سب چھ برورفیا مت اُسے معلق مروجائے ہے گا۔ بران مصنف کر ہم مون و کر کیا ہے ۔ را مرتب ، بر ما کہا خید کمت سے اس کے اپنے اچھے ہرے آقال می کرنمی فلم انتران میں اُس کیلیے خرہ ہوچک ہو بین اور اُخذ کے سے اس کے دیا ہیں رہ جانے والی اداد خولی واقارب دوست احب اُنامذہ ادر اس کی رواج داد رصوم دا عمال ہیں ۔ (مرتب) ا پسے بیری بچ ّں کے مُند میں رکھتا ہے آواس بنت سے رکھے کرالمٹار تعالیے ثنیا نہ نے بحد پرواجب نزمایا ہے۔ کسول الع<u>صل ا</u>لٹے علیج سلم نے فرمایا۔

بوشخص دوستی رقه ابر توالله تعالی کیلئے کیلئے دشمنی رکھتا ہو توضا تعالی کیلئے (کسی کو کھی) دیا ہو تو اللہ کیلئے، مددیتا ہوتو اللہ تولیل کیلئے تواس نے اپنا

مَن اَ حَبَت َ بِسَالُهِ وَا اَبْفَضَ بِلِيُّهِ وَ اَ عَطَىٰ مِيسَّالُهِ وَمَنْحَ مِنْشَاهِ فَقَدِ السُّسَتَحَصِيْمُلَ الإِيشُمَان ( تحديث الو داؤون إلى امارت ترمذى نے معاذسے روایت کی) ۔

ايمان محمل كرلياً. يعنى اكرمسلمان البينے ابل وعيال پر

إِذَا الْفُتَقَ النُسُلِسِمُ ۗ ثُو لَفَقَنَةٌ عَلَى الْفُسِلِمِ وَهُـوَ يُخْتَسِبُهَا كَانَتُ لَسَهُ ۚ

رسول اكرم صلط لله عليه ولم ف فرمايا ،

یی اس میں ایک بہتے ہوں میں اور مبادت کی نیت سے خوج کرے تو ہر اُس کیلئے صدقہ بن جا آباہے ۔ الینی ائس برصدقہ کا تُواب ملما ہے ؟ بخاری صلم لے ابنِ مستوسووایت کیا۔

صَدَقَتَ ہُ۔ (مسّفق علیدہ عن ابن مسعّقُ)

فصل دوم : حقوق الله تعالى ( بوأسطه دسالت ماب صل الدلسية علم )

جب التُلقائي كودات وصفات النهي ليندونالسندكي يهجان ابنيام عليه السندكي يهجان ابنيام عليه السلام كونسلام كونسي المنهي تواسى عليهم السلام كونسلور تعام كرام مراه لك وجر سعة م كتب الملى اور تعام وسولوں برا ورجو ي اس كے رسل كرام مراه لك أن مرب برا بمان لانا التُلقائي برايمان لانے بين واضى تعظيم وي تجديد وسكة والى الله التقييس كة قاصد وستة والى الله الله التقييس كة قاصد وستة والى الله الله التعليم التقييس كة قاصد وستة والى الله الله الله الله التعليم التع

اكتدوون سانع يشمان بادسك و حسدة ؟ تم جائة بوالتروصدة برايان

لانا کیا ہے ؟ صحابید بہم الرحنوان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے بس تو اسے سل اللہ علیہ فیسلم نے حز مایا ۔

یعنی الله تعالی کی توحیدو الوہیت اور فرکه رسول الله صلے الله علیه وسلم کی رسالت کی کواہی دیناہے ۔ شقادة أن تخوالكة إيخ اللشة وَانَ تَعَسَسَداً وَسُولُ اللّٰهِ -

متغقى عليه عن ابن عباس

اور رسول النَّرْصِكِ التَّيْعِ المِيسِمِ كَى اطاعت التَّدِ لَعَلَيْكِي اطاعت سِنَ يَضِ الْجُد السَّر قعالي ارشاد فرما يسبَ . تعالي ارشاد فرما ياسبَ .

جن فرسول لتأصل لشرعيد فرسلم ى فوانبرداري كي أس التاتعالي كي

حَن يُطِعِ الرَّسُوُلُ نَعَكُ اطّباعَ اللَّبِيةَ -

فزمارنبرداری کی ۔

ستودة النساع \_ ۸۰

رسول لله صلالت علی الله کوجت (ند صرف) التد تعالے کی فحبت کی طرح سے بلکہ عین مسی کی مجت سے رسول شرصلے التر عدید رسمے فرمایا .

تم میں سے کسی کا ایمان فیجے نہیں ہو سکتاجہ تک میں اس کوا موسے مال باب اولاد اور تمام لوگوںسے زیا وہ مجبوب اور دومرت تربن جاؤں۔

لَا يُوْمِنُ آحَتُدُكُدُ حَتَىٰ اَحُونَ الْعَلِيِّ إِلَيْسُدِمِنُ قَالِدِهِ دَ وَلَسَدِهِ وَانْنَاسِ

ا بشیعین (متعق میدین افتی) تجوب اور و وست بنین جاؤل -لیسر سول الر مطل الله علیت کم کافن ادا کرنا بھی طاقت انسانی سے با ہرسے لیکن شاہ لیسر رطاقت و وسعت سئے ۔ وہ آپ طالت علیہ ملے اوامرونواہی کی اتباع ۱۰ آب لے محبت سے مراد طبعی وسندی محت بہیں ہے جس طرح اولا واور مشرق سے ہوتی ہے کہ و کھیے خت رسول الا مطال معلق میں مطاوہ محملی وسرے کے ساتھ تیادہ ، مونے سے مرمن کے ایمان میں ویزی ادر عزب اسلام کے بیاضیاری بہیں باکم اس سے مراد عقری بحت ہے لین آب میل نظام کی مفلت ویزی ادر عزب کا مقدد کھنا اور آب میل المدی وسل کی ایا عت کرنا ہے۔ بس جب ہے کو اور النتر طالت علیت ملم کو مراک و برات و براور عظیم کی در النہ داری کے افاق میں جب ہے۔

مصطالته عليسلم بركترت سيصلأة وسلام اورآ بخناب فالستوطيسية لم كأل اصحاعليم الرصوان كے ساتھ محتة وعقیدت رکھنا ہے ۔

### فصل سوم : حُقوق الله تعالى

(بواسطه صحابه و اهلبيت ڪرام)

اے عزیز اِ خرب جان ہے کہ ح**ب ح**نہ او مذقد دس **ک**ی ذات <sup>و</sup> **صفات اوراُسکی لیپند** و البندك بيجيان رسول المرصل المرهليل المعليد ولم ك واسطرى يهم مكسميني يضوهاً خلفاً راستدين كى انتحفك كوشش ومحنت دين اسلام في قوت درونق حاص كى . اور بنى اكرم صطفا ستعطيب لم كعوه الوالع إفعال وبيزها بكرام كومعوم تضاور اكتركومعلوم ن متحے اِن ہی حضرات کی سعیٰ منشکور کی وجب سے منٹہوْر موسٹے ادرمسائل خلافیہ اِن **ہی کی** كوستنول سے تعجابہ كے درميان اجماعى مسائِل فرار باي تنے كيونكر وہ ہرمسٹلہ ميں تعجا كميرام کو جمع کرکے اُن سے تحقیق فر ماکرا اُسے رابخ فرمایا کرتے ستھے۔

بين صحابه اورابل بيت كرام كاحق اداكر ناجى لبعيب وسوال شرصط لله طيسهم کے حق کی ا دائیگی ہے اور ان کی مجتب و اطاعت رسول اللہ صلے المیڈ علیہ سلم کیے فبت واطاوت سِعَ بحالِخه سرور دوعالم صطالتُه عليه ولم سخ فرمايا .

ەتىن ائىقىتىتەنىد ئىبىيىتى اَئىزىمىمىمى جىرىنى مايد كوفچوپ سېھا ائىسىنى مېرى

فحبت كى وجبرسے ان كو فحبوب جانا اوپر وَسَنَّ الْمُعْتَصَدَّ مُسْبِبِعُنْ عِنْمِي

بس نے انکو شمن جانا اُس نے میری تمنی اَ لُحِنَا حَسَمَةُ مُدِّدُ مَنْ اَذاَ هُسُدِهِ

کی دحیسے انکو دنتمن سجھا اورحس کے اُن کو نَقَدُا كُذَا لِسُنَّانَ مِ ايذار يبنجاني أس تفجيح ايذاميهنجاني ادر

حب تح مجھے ایذا دی تواس نے لفت ا (رداه الترمذى عن عبدالله التُرتعالى كوايذام بنجياتي (نارامن كيا).

ن مغشل ) أيب التعليد ولم ف ارتباد فرمايا -

ہردوخلفائی تالعداری کروجومیرے بدر موننگے وہ ابو بکر دعم میں ۔ رمسلما ور ترمذی نے تباہیدیونسے روا کیا)

میری اورمیرے خلفاً را شدین کی سنت (طبیعی کولازم پکڑومومیرے بعد یوننگے

یع ملم کا شہر ہوں اور علی اُسکا دروارہ ہیں۔ طبر انی نے اور حاکم نے ابن عباس سے دوات کی ہے ۔

یس تمهای پاس دومشبوطا در مختهٔ وسیلے هچوش جارا بوں وه قرآن اورمیری اولاد ہیں ( احمداور طبرانی نے زیربن نا ہے سے واپت کیا)۔

آدهاعلم اس میراً سے (سیدہ حاکشہ صلیمیہ ونی التوعہا)حاصل کرو۔

میرے تمام محابہ ستارد ں کی مانند ہی تم ان میں سے حمیں کی البعداری کروشے ہدا میت یا ڈیگے ۔ إِنْشَنْ وَابِالشَّذِيْنَ مِنْ بَعَنْدِی َ اَبِی بَکْرِی عِنْسَر. (دواه مسلعوالترمذی عن حذیشه) اور مسول لا مطالت طیست و مست فرایا: عَلَیْنَ کُنْرُلِیسُنَانِی وَسَدَ نَسَسَتِ ا کُخُکُلفاءِ المُرَّا الشِرْقِیْنِ کُنْ بَدَیْنِ

رسول لنرصط لت عليسر عم نے فرمايا :-اَ نَا سَرِيْسَتُنَهُ العُصِلْصِ وَعَبِّلَىٰ بَا بُهِمًا - دواہ الطبراني دالع کسم عن ابن عباسس )

مز درارشا وفرها <u>صلے اللہ علیہ</u> وہم نے افی<sup>ہ تک</sup>رک فینسکٹم انشفائیٹی حصناً بُ اسٹ و مَعِنْرَ تِی ۔ دروہ ہ احسد دکالط برانی عن درمیہ بین ثنا بت ) آپسی النزعیہ سولم نے ارشا دفرهایا :۔ آپسی النزعیہ سولم نے ارشا دفرهایا :۔

هٰدِ ﴿ الْحَسَمَيرِ ۗ -آنحفوصل لرُوليريوم نے فرالي ﴿ اصحابی کا للتُجَوّم بِاکِيَّهِدُ اشْتَدَدُنِتُ مُ الْصَنْدَ يُسْسَمْ

خُسنُدُدُا لِنصُفُ العِسائدِ مِين

إسطرح كي احاديث كثيريس -

رچهارم : حقوق الله تعالی (بواسطه علمای ربانیتین)

اسی طرح علماً و تحدیثین ، فقها گرمجتهدین ادر دین که بین تصنیف کرنے والے علم و دابل میت علم و دابل میت علم خابر ادر علم اورابل میت علم خابر ادر علم الله الله علیه و ادابر الله علیه الله علیه و ادابر خاب الله علیه و ادابر خابر الله علیه و ادر خابر داخل بین اسیلیم که وارت ادر داخل بین الله علیه و ابین بین ) ۔ داخل بین داخل بین (ابین بین) ۔ ویز اسلام کے حابل بین (ابین بین) ۔ ویز اسلام کے حابل بین (ابین بین) ۔ ویز اسلام کے حابل بین (ابین بین) ۔

أَنَ الْتُعَلَّمَا عُورَشَةُ الاَنْهَيَاءُ ، بِيَتَكُ اللَّهُ السلام كَ وَرَشَةُ الاَنْهَيَاءُ ، بِيَتَكُ اللَّ وَأَنَّ الْالْعَلَى الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

دِیشْنَا دَا دَیْ کادِ دُهیسمًا وَ اِنْکَا درانْت میں در ہم وہ یا رَبُهر بھولِے یُو تَدْنُوْاالْعِسِلْم ۔ انہوں نے تومیراٹ میں فقط علم ہی

دُواه ا محاب السن عن يكوراك - يرمديت احارك من الله المساق من الشهدة .. مسر كري

بستیران قسیس - بشیرن تیس روایت کیب. نیزائی ملی المدعلی مسلم نیزائی ملی المدعلی المدعلی المدعلی المدعلی المدعلی المدعلی المدعلی المدعلی المدعلی الم

فَضَنُ المَالِيلِمُ عَلَى العَمَالِيدِ عَلَم كَى فَفِيلَت عَلَيْهِ مِيرِ مِيرَى فَفِيلَت حَصَعَفَنِى عِلِا اللَّهِ فَأَكْتُمْ فَتُهُمَّ كَى مَا نَدْسِتِ او فَأَصَلَمَان مِرِ الحِيدُهُ

نَلْدَإِنَّمَا يَحْشِشَى النَّبَاتِينَ الْهِيَّةِ الْهِيَّةِ الْهَرَوَى - النَّرُلُعَالَىٰ عِبَادِهِ الْعُسُلَسَالُ - سے اُسِی مِیروں بیرسے ملما ہی

دواہ المیرمندی عن آبی آمامتة ﴿ وُرتے ہیں - ترمذی نے اِس الم مر

وَالدَّارِ مِي عَنْ مَكَحُولُ كَالْحَتَ سِي وَارْمِي فِي مُكُولُ اورْصَ سِي

مُسُوِّسَ لاً ۔ مسوراً روایت کیا۔

رسول الدُّمِسِاء سُرطيسة علم نے ارتفاد نرمایا ، ۔ اِنتَما بَیْنَتُ مُعَیاب ا این النَّد تعالیٰ نے مِحے فقط تعلیم دینے کیلئے ہوٹ فرمایا ہے ۔

التٰد تعالے بہت ہی بڑے سحی ہیں. اور میں اولاد ہے دم میں سہے بڑاستی

اورین در اور از از این سب بروسی بون میرے بعد سب زیادہ سنی وہ مرد ہے جس نے علم حاصل کیا ریجر

ا سے لوگوں میں پھیلا یا ( عام کیا ) بروز قیامت وہ ا بہنے ساتھ ایک

بروزقیامت علمائی روشنائی ( تکھنے

ک سیای ) اوزننهٔ دا کے خون کا وزن

كيا جائيگا "لوشهيدوں كے خون بر

عُلما عُلی روشناقی غالب ا ور زیاده

وزنى بوگى واسے امام ذہبى ئے

عمران بن سين سے روايت كيا يہ

جماعت لائے گا ۔

النزلعاك نے جھے مقالعت مردیت مَّالَدَسُولَاللَّه صلاللَّهُ عَلَيْهُسلَم اَمَلُّهُ اَجْدُورُوَجُوُدُّا وَاکَا اَجْدُورُ اَمِنْ اَدَورُوا جُدُورُهُمْ اِلْهُسُدِى رَحُبُلُ عَلِيمَ عِلْمُمَّا فَنَشَرُّوا كَانِي يَوْمِرُالْ فَيْسَامَةِ الْمَنْفَرُّوا كَانِيْ ( رواه ُ البَيْمُهَ فَى عَنْ اَنْشِ )

ظاہراً مراد به که دہ شخص مبرحال کمتی سبے بنی نہیں کہ اکست اُس کے سابقہ ہو مگر قلامہ نہ ادر شاکردوں کی جماعت رکٹرت میں) افست کی شل ہوگ ۔

اورونسرمایا رسول لائصلی لشدعلیوسیلم نے :-

يُؤْذَنُ لِيُوْمَ القِيَامَةِ مِسدَ اَدُ الْعُلَمَاءِ وَدُمرَ السَّسُّحَسَدَاءُ

فَيُرَجِّعُ مِيدًا دُالْعُسُلَمَاءُ عَلَى الشَّهُ مَاءُ رَالْعُسُلَمَاءُ

دواه المسذهسبى ع*تن عِسل*ن

بن حسين -

علما ُ اورا دلیا ُ الله کی اطاعت الله تعالے اور سَول الله علیالله علیہ م کی اطاعت اور امن کی محتت ہے ۔ الله تنہار کھے تعالیٰ شانۂ نے فرمایا ،۔

ان جن بالمبترة ورسم معن ما مدسط موجود الميان والوار التأريف ليا ادرائس ك

رسول النعلية سلم كى اطاحت كرو اورائن لوگوں کی اطاعت کروجو السر تعالى كے احكام لوگوں تكمينجاتے ہيں النشاءً وَ اَلِينِعُوالتَّوْسُوْلَ وَ اوْلِي الْحَاشِرِ حِينِكُ وْ \_

ليني دسول المستصلى للدعلاف مل السيك ضحاب كرام الميك ابل ميت عيدالس المرام أطابر و باطن الترتعاك كي اليس مندا بي كرأن كي حقوق ألرجي عقوق العبادين داخل

تویس مگراللدتها لے کے حق کے ساتھ لاحق ہیں (حکماً حقوق اللہ ہیں)۔ اگر مین موتے تونه كوئى منئه العال كويهجان سكتا اورنه بي أسكع معتوق ادا كرسكتا .

رسول لا صلى الته على صلى في خرمايا كه ،-

كؤكاهتة اخاايلشي مَاهُنَدَيْنَا دَى تَصَدَّقْنَا

وَ لَمْ صَلَّيْنَا . ن إِنَّ اللهُ

اكرالتُلْعال كن بين الزل فرماكر اورابيخ وسول عجيج كزيمين بدايت منريباتوم ، میں سے کوئی ہدایت سنیا ما - زکواہ سنا

د تا اورنماز بنر پر بطا به

اولیا الله اورعلما محرام ذکرالله مین مستفرق بوتے بین ، أن كے ديدارت الله تعالى یاد آجی آ ہے۔ اُن کی دوستی اور دختمنی (ورحقیقت) المیڈ تعالےسے ووستی اور دخمنی ہو تی ہے ۔ حدیث قدسی میں ہے۔

ەتىنْ عنادىٰ دَلِبّ 'فنَقَسُده الذَّنْسُنُ بِالْحَرْبِ -

رقابه البخارى عن الى هرييه

جن فے مرے کسی دوست سمے ساتھ عداوت (ویشمنی) کی تو میں أس کواینے ساتھ جنگ کیلیے خبر داركرتا بول يعني اسكي خلاف اعلان جنگ كرما ہوں ۔

میرے بندوں میں سے میر سے ددست وه لوگنجي پن وميرے د کړ ایک اور حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ ،۔ اذليساءى مِنْ عِبَادِىُ الَّذِيْنَ كُنِدُ كُرُونَ بِيزِهِ بِي وَالْحَرِي وَالْحَدُ كُمُومِ

کی دجیسے ادکتے جاتے ہیں اور میں انكے ذكر وجسساد كياجا آبوں -

بدكرهيد رتواه البغوى (حدیث بوی سی مجی اس طرح ایاب ).

قسم دوم 💿 حقوق العباد

حقوق العبادين ايك دومرى قسم أن لوكون كي حقوق بن جو الترتعالي ك لعض حقوق كيمنطر بوستين الجاد (پيداكرين) برورش كرف وزى بهنجاني ادر إسطرح كي ديكر اموركا وه ظاهر مين واسطت واكرتي بين جيسي مان باب وا دے اور داديان وغيره .

جن زرگوں کے واسطہ اور ذرائعیہ سے اللہ تعالے رزق پہنچا آہے یاجن کے ذرليع سے بروش كوا يا بئے يا الى انعام كى كوئى قسم يا داحت بدنى ياكو فى اعزاز ياكسى قسم کی منعقت عطافر مالا بنے توان حضرات کا شکر ادار ایک والدین کے شکر کی طسرح وابرٰب و لازم ہے . رسول لٹرصل لسترملید فیملم نے فرمایا .

مَنْ لَتُمْ يَسْنَكُزُ النِّنَا سَ لَعُ ﴿ حِلْ فِالِسَانُوكُ شَكُرَادانِهِي كِمَالِس نے اللہ کاشکر بھی ادا نہیں کیا ۔

( دوا ه مسلم وَالتِرمِسنِ ی مسلم اور رَمِدُی نے ابی سعید خُردی عن ابی سعید الحددی سے روایت کیا .

لِيَشْكُو السُّه -

### فصلاوال ﴿ مِانَبابِ كَحقوق

إن يس نه إه رحقوق مال باب ك بين بين اليد التربي الكراك الله الشار الما الما ہم نے انسان کو دالدین کے ساتھ نىڭسلوك (اچھابرتا ۋ) كرنے كاحكم دیا ہے۔ مال نے اُسکویے دریالے مصیتوں ورکلیفوں میں اٹھائے دكھااور مرابروو سال سے دودھ بلایا

وَدُحَيْنَا الإنسَانَ إِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمسُهُ وَهُنَّا عَكِ وَهُنِ وَ يِنْصَالُتُ وَ فِي عَامَيْنِ أي الشكري ولوالدنيك ( لُعْمَان \_ س)

ادراس بات کاکدوه میرا اوراپنے والدین کا شکراداکرے ۔ یہ حکم قرآن پاک میں متعدد باراتیکا ہے اور مول اگرم صلی الا علیہ دلم نے شرک اور محقق (والدین کی بے فرمانی) کو کہا رئیں وکر فرمایا ہے ۔ (متعنق ملیہ عن عبداللہ ابن عرر) عقوق کیسی کو لکلیف دینے اور بے فرمانی کو کہتے ہیں ۔ عشق ( متد کے ساتھ ) بمعنی چیر رئے ، طبح طے کرنے کے ہیں ۔ یہ نیکی اور صِلہ کی صِند ہے ۔

ا مام احمد سیدنا معاذبن جبار منت روایت کرتے بیس که رسول استو ملی الله علیت و کم نے دس چیزوں کی وصیت فرمانی اور آن میں سے فرمایا ۔

مَن أَوْرُكَ رَاكِ رَاكِ وَلَوْلَ كُولِالَنِ

اورمېبشت ميں داخبل مذ سوا .

خُسُرٌّ لَسُدْيَدُ خَكِلِ الْحَجَنَسَةُ ( دواه مسلم سن الى هُرَيْغٌ )

ا ورا مام ترمذی نے این عمرے روایت کیاہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا صول اللہ صلی الد طورت ہو گئی ہے۔ الد طورت ہو گئی ہے الد طورت ہو گئی ہے مرض کیا جا گئی ہے مرض کیا نہیں ۔ فرمایا کیا تیاہہ ہے ؟ عرض کیا با رخالیہ فرمایا آسی کے ساتھ نیکی اور حرش سلوک کر ۔ فرمایا آسی کے ساتھ نیکی اور حرش سلوک کر ۔

رسول التدهيل المعليسلم في مزرد فرماياكه ..

مِن مَدَ حَدَ بِهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْم

(الحديث)

بوخفن الدین کے حقوق اداکر نیا برنبے اللہ تعالی کا فرما نبروا رہتا ہو دروانے کھئے ہوشے ہوں گے۔ اگر دالدین بیرسے ایک ہوگا توروان مجھی ایک کھئے گا۔ اور میں اللہ تعالی کا نا فرمان سے تواس کیئے دوز نے کی جا نہسے دوروانے کھئے ہوئے ہوئے۔ اگر والدین میں کھئے ہوئے ہوئے۔ اگر والدین میں کھئے ہوئے ہوئے۔ اگر والدین میں کھئے کا ہوگا۔ اور

صحاب نے عرصٰ کی یارمول للہ صلے اللہ علی ملے اس باب اگرمیائس برظ کہ بھی کریں فرمایا اگرحیداً مس بردہ فلسم بھی کریں۔ اگر حیدائس می طسم بھی کریں۔ تین باد فرمایا۔

له لین اُن سر سی مطابق این این این این میر باد اور ال دولت چیرش پوت تو به سب پیکر جیورات می است. میروالدین کی افزمان برگزشتر سد .

رسول الأصلے لئے علاق مم نے مزید فرمایا کہ : مَا مِنْ وَلَدٍ بَادٍ يَنْتَظُورُ لَولُ بَيْ يَكُ بِيلًا جَانِين كَ الل دَالِدَيْهِ نَظُر أَ ﴿ طِرْفَ بِالرَّحِبِّ كَالْكُاهُ سِي رَحْسَمَةِ إِلَّ كُنْتُ لُنُهُ وَكُمْنَاتِ لِاللَّهُ لَعَالِي أَس كِلْمُ بِسِكِنَّ نَظْسَرَةً مِحْسَنَةً ﴿ رِنْظُرِكَ وَمِنْ إِيكَ الْسِيرَ } الْوَالِبِ لكھ ديماہے جو گناموں اور ديگرينايا مَسْرُودَ وَ \* ـ ( الحديث ) سے پاک ماف ہور صحابه نے عرض کی اگر چیم روز سوم تبه مجی دینکھ ؟ ترفرمایا ، لُعَدْ الدسنة الحصية وي الدين الدين الدين الدين یاکیزہ سنے . یہ دوحد پیش بیہقی نے ابن عباس مصے روایت کیں ۔ سيترنا إبن عرف وفاى إرول المنطط لت عليهم ميرى ايك يوى ب يصيب دوست رکھا ہوں مگر میری مال أسے مكردہ (نالسند) جانى سے فرمايا إس كوللاق د سے دو ۔ ترمذی وابو داؤد سے ابن عرسے روایت کیا ہے . أيك يخف في عرض كى يارسول الله صلى للمعليف لم بين جها و كا إرا ده ركه ابول فرمایا کیا تیری مال زندہ سئے ، عرض کی ؛ بال زندہ سے ۔ فرمایا اسکی خدمت میں رہ بہشت اس کے قدموں کے نزد یک ، (مدیث نوی) إِنَّ الْجِسَنَّةَ تَخْتَ أَنَّدَاهِ تَجْتَ بَمَارَى ما وُلَ عَدوكَ فِيحِبَّ المتَّهَا يَكُورُ اماً) بہتی نے رحدیث معاذین جابرسے رواه البيهقىعن معاذىن جاير روايت كى برار ا یک شیمف رسول النادهیا الله علیات لم کی خدمتِ اقدس میں حاصر ہوا اور آپ سے دریا فت کیا کد مال مای کا کیا حق بے ؟ فرما میا وہ تغیرے لئے بہر شت و دورخ ریس

Marfat.com

ابن اجمه في إسكواني اماريش مع روايت كيا .

ا یک شخص نے دسول لیڈھلے الڈھلیشیلم کی خدمت میں حاصر ہو کرعرفن کی کہ میرا با ہیہ میرے مال کی طرف فحق ہے لینی میرا مال لینا چاہتا ہے تو آپ صلی التُرعلَيْهِ سلم نے ارشادنسدمایا جہ

توادرتيرا مال تبيرك بايكاب اَنْتُ دَ صَالَكَ لِلاَبَشِكَ إِلَّا كن مك ممهاري أولاد تمهارا بأسره ادُهَ المُنكِرُمِنْ أطيبَ ترین کست به رتو کها داین او لاد كستبك وككشوا حيس كسسبا أوكا وكسمة

کے کست ( کمانی سے)۔ الوداؤرا بن ماجه نے عمرو بن شعیب

وه اینے والعسے اودوہ اسکے (عمرو بن شعیکے) دادا سے ردایت کرتے بن

مان باب وادے وادلورک نانوابغة (كھانے بيٹے كاخرى وفيره فنرورياتِ ننگ) جبكه مفلس بوں اگرميد كمانے كي طاقت كھتے ہوں اُنكے اُس فرز خارج تنديرہ اُجت جوعاقِن بالغ اور آفزاد ہو اورکسب کرنے ( کمانے ) کی طاقت بھی رکھنا ہوا گرصیہ

انسيح والدين كا ذمى كافرسي كيول من سول -صحیحین میں سیدواس بنت الى مجرسے روایت سے کدائس نے سول کیم

صاللنوري لم سے بوچھاكدميري ال ميرے كھرائي بئے اور و كافروسے ـ كيا ميں أس كے ماتھ و شون ملوك كروں ؟ فرمايا بال بان ان شين سلوك كروا اوران كى رضا جو تى ا درخو شفودی کیلیم اُن کے مرحکم کی تعمیل ما سوائے معصیت اور ترک فرانفن کے واجب

و لازم ہیئے ر

دَوَاهُ ا إِوُ دائد دَا بِنِ ماجه

عن مسَروبن شُعَيَب عَثن

البيدي عن حيرة

ا ۱م ترمذی نے عبداللہ بن عمرسے روایت کی ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلال تلعلیہ وسلم نے ج الدُّتُعَا لے کی بضامندی بائپ کی رضامندی میں ہے اور خداتعالیٰ کی المِسْکی باب كى مارافكى يسبة " الدُّتباركُ تعالى في فرمايا ،

وَانْ هَا هَدَاكَ عَلِي أَنْ الْكُرْيِرِے سَاتَحْدَثِيرِے مَالْ بَابِ

اسلے اوان کریں کو ایسی چیز کومیرا ستر مکی تھہم ابس کا بچھے علم نہ ہو (حالا بحد تجھے میرے واحد ہونے کہ علمیتی ہے) تواس بات بیں اُن کے فرمانبرواری کر اور دنیا ہیں اُن کے سامخد شن سلوک بستور قائم رکھ۔

فالق کی نا فرمانی میں محنوق بیسے کسی کی الهاعت جائز نہیں ۔ اسلے تداور حاکم نے عمران سے اوسکیم نے عمروالقفاری سے روایت کیا۔

الندِّتعالیٰ کے بے فرمانی بیں مخلوق بیں سے کسی کی فرما نیزاری جائز نہیں کو تحطاعت ورفر ما فرداری قوفقطانی امور میں ہوتی ہے اور شرعًا جائز ہول تشنرك بي مساكيس لك بسبه عيشر فكلا لكط فه شاوصا وبخكا في السدّ فيكا معشوفناً ( العسديث)

رسول الترفيل لله عليات لم في فرما با كالم المطاعت و المختف الحرق و في محفول المحتمد و المحاكم عن عران والعملية من موالغنارى و المحتمد و

### <u>فصل ددم</u> ۔ والدین کے دوست<sup>و</sup> اجمابے حقوق

باپ کے مقوق میں سے ایک تق یہ بھی ہے کہ اُسکے دوست اجباب کے ساتھ دستی کرنا اور باپ کی میر موجودگی میں اُن کے ساتھ جُنّ سلوک کرنا۔

ومشكركا مفهوم :-

و مصلکہ بندے کا وہ رویدا ورطسے زردو باش ہے یار من مهن کے وہ آداب باس جوخلوص فحبت میں اضا فد کا مرجب ہوتے ہیں ناکہ تعلقات مزیر محتات مرابی کا اور مضبوط بول مثلاً مالی رعایت ، بدفی حضومت ، حرُن آسلات ،

## نصل اقرباً كم عقوق

ماں با کے منجواحقوق میں سے ایکتے بھی ہے کہ اُنکی اولاد کے ساتھ حسُرِن معاشرت ادرا چھے برتا وُکر تا رہے لیون فان کی بہن بھائی اور ان کی اولاد کے ساتھ نیک ویٹر اور اپھیا برتا وُکرے اس طسرح انکے بعد اُن کو شَرِّب فالمؤدِّب جتنا نسب زیادہ قریب ہوگا آتنا اُس کاحق زیادہ ہوگا ،

الطِّلْعا لَيُ مُنَّى مَقَامات بِرِفُرِماناً بِ كُهِ ، -وَاتِ دِ الْمُقْسِدِينَ حَمَّقَتُ وَ قُرَابِ وَالول مَحَقِقَ اوَاكر

الدُّتَّعَا لِي فِي خِرْمَاياكُه بِهِ

بوشخفرا بنة تذبى در شدة دار كا مالك بوجائي توده مماوك فف أس كم مالك بنته بي الكرينة مادك فف أس كم مالك بنته بي الأدموجالة بنع والرجيده كافركون فرم بن الخير معنان المسلك المستنان المستنان مستكند و المالك مالك متن مستكند و المالك مالك مستن مستكند و الكامالك

ہن جائے تو۔ اس پروہ آزاد ہو جاما ہے۔ اِسے امام احمد الوداڈ د ادر حاکم نے حفرت سمرہ حردات کیا۔ نسب مصر کر سے سر کر کر ترام عُمُنِّقَ مَسَلَسُيْهِ -دواه احسسددَ ابوداؤد والحاكسيين سسرة

سبھی جائز نہیں ۔

ابی بریره هنومایا که رسول الده حالاً علیه
وسلم نے فرمایا کہ اللہ آخال خارق کو پیدا
فرما کرجب فارخ ہوا کو دھم اُکھ کھ طوا
ہوا ۔ اُس نے رہمان کا دامن پیر الباجق
تعالیٰ نے اُس سے بوچھا کہ توچا ہی گائی گیا
عون کی قطع ہونے سے بناہ حاصل
کرنے کیلئے کھڑی ہوئی ہول فرمایا
کیا تو اُس پر راضی نہیں کہ چو جھکو
ملائے کا میں اُس کوانے ساتھ نے
ملائے کا میں اُس کوانے ساتھ نے
ملائے کا ایس اُس کوانے ساتھ نے
ملائے کا ایس اُس کوانے ساتھ نے
ملائے کا ایس اُس کوانے ساتھ نے

تعطع کردنگا مرمن کی بارب! بیس احتی سوتے

مَن أَبِي هِ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مَن أَبِي هِ مَسْرَثِيَةَ قَالَ: قَالَ مَسْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَتُمَّ فَلَتَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَتُمَّ فَلَتَ اللهِ عَلَيْهُ وَتُمَّ فَلَتَ اللهِ عَلَيْهُ وَتُمَّ وَلَكُمْ تُنَ فَلَتَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

حَفْظُ ازار بند کو کہتے ہیں اور میں جاز کے طور پر استعمال ہوا ب میہاں مراد یہ ہے کد اُس نے بار کا و اللی میں بناہ طلب کی جیسا کہ غرب کہتے ہیں عَدْتُ بِحَفَّوهُ کَانِ لینی میں نے فاؤں کی بناہ حاصِل کی ۔

یں سے رہاں ہیں۔ اور حدیثِ قدسی میں ہے کہ حضوطال کے علاقہ کم نے فرمایا کہ اُٹد آبعا اِلْ فرماتے ہیں:۔ ومریخ رہائی میں ایسا جو آبعات تا کا کہ ا

ل حرب مدرك الحربين معاشرت اورا چي تعلقات قائم ركفنا - (مرتب)

میں المدیوں میں جم<sup>ا</sup>ن ہوت میں ٱناًا سُنَّهُ وَانَا التَّرَجُنُ خَلَقْتُ فيرجم كويدا فرمايا اورأسكا نام الرَّحِدَ دَشَّقَفُ لَحَا این ام سے رکھالیں بوشخص اس کو مين وا مشبئ فهَ تُنْ وَصَلَهَا ملائے گا۔ ال كواينے ساتھ ملاؤل دَصَلْتُهُ وَمَنُ تَطُعَهَا محاادر يستخ اسكوقطع كياثر ميرتجي بَتْنَادُ -بَتْنَادُ -ا سے قطع کروں گا۔ روای احد د ابر دادُه اجد الوداود الرمذى ارتفاكم في مدًا لترسيذي وَا لِحاكِم عَن عارتمان بن ونسع ادرحاكم نے اُل بُريره عبدالرجش بن عوف الحاكم سے میں روایت کی ۔ عب ابی هشرمری ا مام بخارک ابی بربره رہنسے روایت کی کوحفور صال کٹھیائے کم نے فرما یا کہ التُّلِّعَا لِيْ كِي ما تَقْرِيمَ كَا بِي كِيف اكيِّ حشدُ يشْجُنُدَة ۗ مِسْنَ إتصال ب توالله تعالي ن أس الزَّمَّلُن فَعَالَ اللَّهُ مَنَّ فر ملا کہ حب کے ملایا میں مجی اُسے دَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ مِلاوَل كاورس نے تجھ مے تطع كيا قَطَعَكِ تَطَعْتُهُ میں اُسے قطع کروں گا۔ ( الحديث )

ر الدهد دیس ) صیحین میں سیدہ عائشہ صدافیہ طب ہی اسی طن مروی ہے اور صیحین ہی میں جئیر بن طلع سے مردی ہے کہ زیول اکرم صلائٹ علیسلم نے زیاا کردھ کو قطع کرنے والا ہوشت میں اضافیائی گا اور پہتی نے جدالتہ بن او فی سے روایت کی ہے کہ تخصرت حالات کی ہے کہ جن لوگوں میں ایک قاطع رقم بن جاتا ہے تو اُن میں رحمت نازل نہیں ہوت ۔

مرائد مرم کے واجب ہونے اور قطع رم کے شرام ہونے میں بہت اور ت وارد ہمرئی میں اسلے برخص برلازم ہے کہ اپنے متعلق فردار رکسے (لینی اپنے حالات سے

روی بی) سے برس بردو است کی بیٹ میں ہوت کہ دیاں ۔ باخبررہے) تاکہ صادقہ کر آائیسے اور قطعی رحمی اس سے ظاہر نہ ہو۔ اس میں اس کی سات کی سات کی سات کی سات کی طرحہ سات کی اس

ب بروب الديم و من الله علي من المالية علي من المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية علي المالية على المالية

کی ت بیٹے بر اب کی طرح ایس ، یہ حدیث امام بیہتی نے سعد بن عیام نے دوایت کی سے در

ں ہے۔ البُّدِ تعالیٰ نے لدنت فرمانی ہے اُسٹی فعص پر چوزمین میں فساد کرہے اور اُس برجو رحم کو فطع کرے چنا بچہ اکسر تعالی نے ارشاد قرما ما کہ ،۔

اگرتم فی التُرتعالی کے حکم سے
رُوگردانی کو توریب کرتم زمین می
فساد بر بالرو کے اور قطع کرد دیگے
ای ترا بتن کو (رشتے کی فی تور دالت
کے) میں میں وہ لوگ جن پر اللہ
تعالی نے احت فر مائی ہے بچسر
اُن کو کانوں سے بہرا کردیا کہ حق
فہیں سے اوران کی آنکھیں اُنھی
کردیں کم تی تہیں دیکھتے ۔

دودم وصع رسے پاید التراهائی و دوم وصع رسے پاید التراهائی و نقط نقط التی التراض التراض

سله ۱ ما الوالركات النسني على الرتت في تغيير مدارك النتويل بن أيت كالمي مهنوم ليلب جومتن من مذكور ب في الميت النسني على الرتت في تغيير و النشارة في الميت الميت الميت الميت الميت المعاملية المستول المستوالي الميت المعاملية المستول المعاملية المستول المعتمل المتتمل المعتمل المعت

امام اتدبن حنن رجمة الأعلية يزير بكنت جائز في الى اور يزيدكى بے شمار قباستوں كى با چود ميرف اس برلعنت كے با چود ميرف اس برلعنت كے جامز ہونے كا استعلال فرما يا ہے جامز ہونے كا استعلال فرما يا ہے۔

. میر مسابق برسادی و در میرے دشته دار کے ساتھ برسلو کی اور قبطع میں میں اور قبطع میں میں اور قبطع میں میں میں م میں کرے تو دو سرے کوائس سے قطع حائز سنے یا نہیں ،

بهوا ب ، وومرے کولازم سے کد صلی کرے قطع نذکرے قطع کرم کا دبال قاطع کر میں والے کو اول قاطع کر اور سال کی میں میں کا دوصلہ کی برکسین صلائد کم کرنے والے کو حاصل ہوں گی ۔

رم پر مولا. اور صله ق هر مین سارد هم مرسط منطقه و صور ن ون ق ما. و سیار فرفه ما بار

جنانچ درسول الأعليم في فرايا بد كيش التو اصِل بالت شكا في و معلارهم كرف والاوه نهي بوتا بونيكي و داكن الو اصل الدين ك كيد بين صلا ورنيكي كرب بلك مبله إذا نكيل عت ترجيب في كرف والاده ب كراس فقط وهم كي و حال تنافي المساح فقط وهم كي برا في المساح فقط وهم كي برا في المساح فقط وهم كي برا في المساح فقط وهم كي المساح فقط وهم كي المساح فقط وهم كي المساح فقط المساح فقط وهم كي المساح فقط المساح فقط المساح فقط المساح فقط المساح فقط وهم كي المساح فقط المساح فق المساح فقط المس

( دَوَاهُ ٱلْبُخارَى مَن إِنِ عَبْسَر) کے عُوض بھی نیکی کرسے ۔ بعدی دا بدی سبھل باشت دَجَزَ ۔۔۔۔ اگر سردی اُحسِن ؒ الیٰ مَن ُ اُسَاء سسلم نے ابی بریرُهٔ نے روایت کی کہ ایک شیخس نے رسول اللہ صلی لیے علاقہ کم مون کی پارسول اللہ ! مررے رشتہ دارہیں۔ بیں اُن کے ساتھ صلۃ رحم کرنا ہُوں ۔ وہ مجدے قطع کرتے ہیں اور میں اُن سے نیکی کرتا ہول۔ وہ بخد سے بُرائی کرتے ہیں ہیں اُن سے لم

وحوصل کرتا ہوں وہ جھ سے جہل کرتے ہیں آب مال لٹوعلی کسلم نے فر مایا ۔ کمبٹن ہے نفٹ کسکت مسلکت میسا کہ ترفے کہ اگر الساری ہے تو فیانت ما تست فی بہم ا نسسک تقل کی توائن کوخاکستز کرم لین آگ جلا وَلا مُیزَالٌ مَعَلَت مِنَ اللّٰهِ رَاحِ الْمِائِنَ کِلْ اِلْاَتِ اِسَ مِیں آ

فَهُدِيمُ عَلَيْهُمْ مَادُ مُّتَ اور مَبِيَّةِ التُّهِ لَعَالُ كُو طُرِنَ عَبَرَى تُ وَاقُ كَا بِولِ بِاقْ عَدِينَا مَانَ بِ الْكُورِ ( اِبَمِتَ) مِرَةٍ تَوْبِالْ كُومِ مِن كَانِّ مِنْ مُلِكُ كُو لُهُ تَفْبِرِ مُظْبِرِي جِ ٨ صَ ٢٣ مِيرِ الْمُطْزَاعِيُّهِ

نفرت وامداد ہوتی رہے گیجہ تک تواسی مادت پرقارتم رہے گا۔ عنظ وُالِكَ ر

( الحديث )

فایشده: صدر جی کرنے کے اخرت میں نوائے مِلاده دنیا میں بہتے فائدے میں ر

رُستُولُ للهُ صِلهِ الدَّاعليةُ سلم في فرمايا ..

جوتنخص بيعابماس كدميرارزق فراخ ہمواورمیسری نیک نامی ماتی زہے

مَنْ احَتَ الْنَا يَبْسُطَ رِدُفتَ ا وُ يَيْسَا كُنَهُ إِنْ ا كُثْرُ ﴿ فَلَيْهِ لِ دَحيسَهُ ﴿ مِتننَعَلِيعِنِ الشِّ ﴾

تراسے چاہیے کوفارجی کرے ۔ جو خف چاہتا ہے کہ میرارزق فراخ ہو میری یا دباق رہے نیک او لاد رہنے سے اور اُس کا ذکرِخیرکرنے وا ہو ںسکے باقی رہنے سے ٹوائسے چاہیے کے میلادحی کرے ۔

بنی کریم صلی اللهٔ علیصر سلم نے فرمایا 🗽

إين قرا بتوں اور انساب كاعِلمسيكھو تاكرتم مدارحم كروكيونكه صلة رجي خازان میں خبت کا باعث ہے اور مال زیادہ ہونے اور نکٹامی باقی رہنے کا سبت ردایت کیااس کو ترمذی سنے

الی ہربرہ <sup>خ</sup>سصے ۔

تُعَلَّسُوُّ مِن <sup>م</sup>انسُيّا يكسُّة بَمَا لَصِيُونَ بِبِهِ ٱرْحَبَامَكُ مُنَانَّ صِلَةَ الرَّحِيدِ مَحَسَثَتُ فِي الْاَهُلِ مَتْ تَزَاةً فِي الْسَعَالِ مَنْسَاتُهُ كُرِي الْإَنْثِيرَ رَوَاةَ الدِّيذِي عن إلى هشريرة - \*

جبكر قاطع رتم كوعذاب آحزت كےعلاوہ دنیا میں بھی وبال ادرمصیبت میں مبتلا منایر ا ب يجنا فخضم الرَّسل مُوراكرم صك الدُّمليك المراسلم في فر مايا .

مأدشاه عاول كے خلاف بغاوت اور قطع رحم کے بیوا کوئی گناً والسانہیں ہے جب کے سب گندگار کو دُنایں مجى أس كا و مال الخاماً يرسي كاادر أَحْرِتْ مِين بِحِي عَدْابٍ بِوَكِمَالِيَهِ أَمْدُهُ مَوْنِ ا

مَا مِنْ ذَنْبُ إِنْحَرَىٰ اَنَ يُعَجِّلُ اللثانة لِصَاحِبِيهِ الْعَنْقُتُوكِيةَ بِي التَّدَيْيَا مَعَ يُدخِيرُكُهُ بِيْ الخيضرة مين الْبِتغي وَ تَطِيبْعَةِ الرَّحْسِرِ -

امام ببہتی نے بھی حصرت ابی بکرہ سے روایت کی کد رَسول لندُسُل للرياية م نے فرايا . بركناه جوادر عبيها بمي بموالترتعالي جسے اور جتنا چاہے گا بخش دل گا ماسوائے والدین کی بے فرمانی کے . لیں مکا وبال مرنے سے قبل و نیوی زندگی میں ہی آن پینیے گا۔

كاح الدزؤب ليغفراحشه مِنْهَامُانشَاءً إِنَّ مُعَثُونَ الوَالدَيْن ضَاِئَهُ يُعَجِّلُ لصَاحِبِهِ فِي الْمُحسَبِدَاةِ الدُّنْيَاتَبْلُ العَمَاتِ -

فصل - اساتذہ ومشائخ اسادات کرام چہارم اور دیکے بیزدگوں سے حقوق

ماں با کے حقوق کے بیش نظرحب بہن مجا یوں اور دومرے اقرباً کے ماتھ صدرح كرنا واجب بي تورسول الله صلى لله عليص لم مخلفاً ، بسران عظام اور اساتذه كل م سُمِي حقوق كوييشِ نظر تكويس قرسادات كرام المشارعُ "بيران عظام او راساتره کرام کی او لاد کی جماعت کے حقوق ا در اُن کے ساتھ حسُن سکوگے اجب ادرصنسروری تعمیر ایسے بینانچہ الترآمالی نے ارشاد فرمایا ،۔

فرماديڪيئے (الے عبوب) كەميى تم سے تبلیغ رسالت پرکوٹی ائجر ن بہس مانگتامپوا اس سے کرنم میرے اقربا کے ساتھ دوتی ونجیت کرو ،

كن الم الشنك أن يُعلقه أُجُداً إِنَّ الْسَدَدُّ هُ يَكُ القيريل -(النثوري \_ ۲۳ ) التُدلّعا لِي في مزيد فرايا ، ـ

( گُذشته صفی معلی معدم برا که قطع رتی اور حاکم ما دل کے خلاف لبغاوت دو الیسے گماہ کبیرہ سلع بین جن کا مذاب دنیا و اخرے دو اون جہاتوں بین دیاجائے کا ،

فشكاءان مكاق للستزخمان (ا مع حبيب الترعليم أن لوكوك) وَلِدُوْنَاكُا أَوَّ لِيُ فرماد يجنئة (جوالتُّدِلِعاليًا كِيلِيغ اولاد مات كرتے ين) كراگر رحلن كى اولاد برتى تو الْعَسَابِدِيْنَ \_ ست يبط مسكى عبادت ميں ہى كرتاك (حالانكراك تعالى إس كاكر ) اس أيت معدوم بواكة بركى كاحق كسي كي ذمه بوتواً معينيا بيني كوت داركي اولاد کاحق بھی ادا کرے ۔

سوال مربيران عفام اورسادات كرام كى اولادىيس سے كوئى (العياذ بالله ) فاسق، كافرياراففى بوجائے تواس كے ساتھ كياسلوك كرنا جا بيد . ؟ جواب : اگرفاسق بونونصیت کرنی جاسیے ادر حقوق بھی صرور ادا کرنے

چا بیس اگردافضی یا ایسے بدعقیدہ بن مائیں وکفر تک مہنے جایش تواس کے ساتھ دوستى بركز نهيس ركفي جاسير بنائجه الله تبارك تعالى فرماتاب .

يائيتها الشّذِينَ امَنْ الْمَ تَنَوْلَ لِهِ السّمَانُو! أَس تُوم كم ماعد فَتُوا مَّنَا عَنْضِب ادلتْ أَعَلَيْهِمْ ورستى مْرُودِس يرالمُ تعالَى الراص

ہے لقیناً وہ لوگ نونا مید ہو چکے فَدُ يَشِينُوا مِنَ اكُلْفِيدَ وَ

ين أخرت برطي رح قبرو ب كُسَمَا يَشُنَ الْبَكُفَّارُفِنُ اَصْحَابِ الْقُسُبُورِ السمتَّحَنَّةُ)

والے گفار نا مید ہوہی ہیں ۔ التُرتعاك نصيدنانوح عليلسلام كيبيط كم متعلق فرماياب

إُنَّهُ كُيْسَ مِين اَعَصْيِلا تَحْوِلْنَهُ كدوه تہما رے اہل عیال سے بینہیں

عَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ تصود ٢٦٠ ہے کیونکہ اس کے عمال نیکٹیں ہیں م يها وطرن ستدلال يد ك ال ما يد كا جواستقاق مو الب اولا دا مي دي استفاق موا ب . يك خُ با دُتُ النُدْلُف إِنْ المَان ص متى قاقب اسك الريالرمن اسكى اولا دير أن وري متى قرادت

على ادرسب يبيدين بي اسكى ادلاد كم عبادت كرك أن كايتن اداكرت مالا كالتذلفالي توادلاد عباك ي المداين الدانة في كرسواكسي كي عبادت منون كرا - (مرتب) -

رسول لنه مسالي كنه عليث مسلم نفر مايا ج ال ابى فلان ميرے ولى و دوست نہيں إِنَّ الْ اَبِي مُشْلَابٍ لَيْرُسُوا لِى ہیں میرے دوست النتر تعلیے اور بادَ لِيَاءَ إِنشَمَا وَلِيثَىَ استُهُ صالح تُوْمِنِين بيں ليکن اُن كوميرے وَمَسَالِحُ السَّهُ وْمُسِنِيْنُ دُنِكِنْ ما بخ قرابت ہے اسلے ہیں اُن کے لتعمد دكحيسث أبكتنقا يبتلاكعا

سائقەصلەرىمى كريا بون. (متفق مليين عسروبن عاص )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سادات ومشائخ کی اولادیا اینے قریبی رسنت، داروں بیس كوتى أكر كافرين جائے باليساراففنى إمارى بوجلئے ككفر تكسيني جائے توان سے دوستى برگر منہیں کرن چاہیے لیکن صل اور جسان سے بھی درلینی ند کیا جائے۔

التُدتعالى تمهير منع نهيس كرمًا كدجن لوگوں

نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نیس

کی اور امہوں نے تمہی*ن تمہارے گھرو ل*سے

نکالاکہ تم اُن کے سائتھا حسان کرو اور

أن كے ساتھ انصاف كا برما دُكرو ۔

یے تنک لیٹر تعالی انصاف کرنے

بنانچان تعالی نے ارتباد فر مایا ،

كإيَشُهُ كُدُالسُّكُ عَنِ الَّذِينَ لَدُكُفّاتِدُوكُ ثُرِي الدِّبنِ وَكُنُونَ خَرِجُ وَكُنْدٌ مِسِنُ

دِيَادِكُسِرُانْ تَبَيِّزُوْهُسِعُ وَنُعْسِطُوا السَّهِيرُ مَا تَ

النشه يَحبُّ الْحَقْسُطِين (الستعنه - ۱)

والوں كودوست ركھاستے . لینی ذی کافروں کے ساتھ بھی اِحسان ومروت سے منع نہیں کیا گیا یا

**= 0=** 

(مرتب) ئ توابل إسسلام بين سے كي كومسارة ابت دارى ساتد شن سلوكاد احمان دمروت كي فورد كاجا سكا مي

فصل بنجم و وده بال في الى محقوق

ابی داوُدنے ابی الطفیل سے روایت کی ہے کر رَمول الله رصالی لله علیه سلم ابنی دودھ بلانے والی کواپنی چادرمبارک بھاکر ائس کے ادیر بھایا کرتے متھے ۔

## قِسيم ثالث بحاكم وسلطات موق رعايابر

حقق میں سے ایک ورقسم اُن لوگوں کے حقق ہیں جن کو اللہ تعالی فے اِبنی قہاری ادر مالکیت کا مظہر رہا ہیں جسے حاکم قاضی وغیرہ .

ا در وہ حقوق مسلمان حاکم ، مسلمان امیرا در قاضی محصقی ، میں جو پوری تو میر واجب ہوتے ، میں ، اور رزوجہ بر شو ہر کے حق ، مثلاً م فوکر میرائس کے مالک فی آقا کے حق اور اہل وعیال برسر براہ خانہ کے حقوق جی اسی تبسم سے ہیں کیؤکر مملک سنہ ہر اور گھر کاتمام زخل م تنها اُسی ایک کی غالب قوت سے تعلق رکھتا ہئے ۔



ل جو حقق حقیقی دالدین کے بین دہی حقوق اور احتسارام داکرام رضا کی ماں باب کے بین دولوں کے احکام لقریماً یکساں بین سوائے تقتیم دمات کے ۔ (مرتب)

## فصّلاتك المرأ وحُكام كاطاء يكاوبوب

حاکم وقت ۱۱ مینتهراه رامیر اشکرگی اطاعت رعایا پر واجسینے جب کم خلاف تم عکم نه کریں اگرچه رهایا کی طبعیت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ درخوں نیاتی دورند نیال

چنانچه اللهٔ تعالیٰ نے فرمایا به

اَطِيعُوُالدِشُهُ وَاَظِيْعُوا الرَّسُولَ وَالولِيَاكُا اَسِ مِنْ السَّدُ (النساء: ٥٥)

حاكم وقت ١١ ميرشبهراورا ميريشكرجب مسلمان مون تواژلى الامرين واخيل مين -چنانچه رسول الله صلى لائت مليك كم في فرمايا ،

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدُ اَطَاعُ ادلتُهَ وَمَنْ عَصَانِ وُقَقَدُ مُعَمَى اللّهَ وَمَنْ يُتَطِعِ الْهَمِيدُ وَنَقَدُ الْمَاعِئِ وَمَنْ يَعْصِ الْلَمِيدُ وَفَسَّدُ عَصَادِنْ وَرَحَنَّمَا المُلِمَامُ جُنَّدَ وَكَيْقَاتَ لُ مِنْ وَزَابُهِ وَيُتَّقَلَٰ بِهِ فَإِنْ اَمَرَبِتَ ثَوْكِ لِللّهِ دَعَدَلَ فَإِنْ كُدُ بِذَالِكَ اَجَدَالُونَ

متعقی عبد میں الا هریقی کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ادر سے میری افاقی بھی ہے ہیں نے میری نافزانی بھی ہے ہیں نے میری نافزانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ادر جس نے میری نافزانی کی اس نے میری فرمانی ہواری کی اس نے میری فرمانی کی - امیر تولوگوں کیلائے ڈھال ہو آسے اس کے ساتھ رہ کرکھار سے جہاد کیا جاتا ہے ۔ ان کے ساتھ بیناہ حال کی جاتی ہے اس کے ساتھ رہ کرکھار سے جہاد کیا جاتا ہے ۔ ان کے ساتھ بیناہ حال کی جاتی ہے اس کی مال وہ معدل و تعویٰ کی بر کرکھا تو اُس کی آل ای اس کی ہوگا۔ میرل اکر مطال کی ایک اور آگراسے طاق ہوگے اور کرلیگا تو اُس کا گناہ اسی بر موگا۔ سول اکرم مطال المعلائے کے اس خارشاد ف در اور اگراسے طاق ہوگہ اور کرلیگا تو اُس کا گناہ اسی بر موگا۔

شنواور فرما نبدداری کرو (امیرکی)آگری تمُ يُركس اليسة حبش غلام كوماكم بنادياكيا بوجر كامرانكورك دان كي فرر سياه ادر چوما بھی کیوں ہی ۔

مشلامر كالتحكم شننا ائس يرعمل كمرنا بر مسلمان يرداجب الرحية امن كاحكم ليندبوما نالسند بوجب تك كناه كاحكم فكرس جب كناوكا حكم دب توكو كي سمع واطاعت واجبينهي -بخاری وسلم نے ابن عمر اور علی صحاللہ عنهما سے روایت کیا .

بوشخف اینحاکم سے کوئی نالسندیدہ عمل سيكي تواثب اس برصبر كرناچا بيك اس لنه كريختف مجيس مالوں كي جمات (لعاوت كرت بوت) بالشت معرجي عیلیده ہوا میمرائسی حالت میں مرکبا تو وه جا ہلیت کی موت مرا .

إشسكة وازاطيتن وإن اشتنعيسل عكشك ثرعتين هَ بَيْتِي كُأَنَّ مَ أُسِلُمُ ذ مِثْيَبَة كرواه البخادى من الس نيز فرمايار سول لأصلى ليعليك لم في الم الكتتمثع والقلباغياة يعتيظ التبرع الششيلي بنيشما أحنت وحجرة مّالنُدْلُوْمَر بمغصية ناذااكربيغيية تَسلاً مستمّعَ وَكَلْطَاعَدَةً .

متعن عليه عن إن عروع ربح لل

رستُول التُّهْ صَلَى التَّهُ عَلَيْتِ لِم نَے فرمایا م مَنْ دَأُلى مِن الَمِسِيْرِهِ شَيْشًا يَكْرُمُ لُهُ نَلِيتُ شِيرُنُ إِنَّهُ لُشِيَ اُحَدُّلِنُا كِنَّ الْحَمَاعَةَ مِيْنَابُرً نَيْسُرُتَ إِنَّا هَاتَ مَدُنَّيةً جَاهِ لِيَتَةً ۗ (متعن عَليه عن ابن عباس \_)

مل بدادت دکرے بکنگرن اصن اُسکی صلاح کرارہے تاکہ وصدت اسلای قادم و دام رہے ۔ بل گر اُسکے اقدامات سے دین اِسلام کوخطرہ پر ایرے تک تھ آو اب شری طبہ لیڈسے اِسلامی جسس خودمی ك دراية امرياماكم كومعرول كياجاسكاب.

مبرحال مرام الناس كي جانب سے الياكوئ اقددام شرحاً جائر منبي مواصوى وحدت اورمسلانوں كي اجتماعيت كيك فقال وہ ہو۔ (مرتب)

عقريبتم ميرا بعد باد تمامون لفنس بردری اور نابسینزیده امور دیکھوٹے بعما بہ نے عرض کی یا سواللہ صلالڈعلائ<sup>سل</sup>م اُس وقت ہمائے لیٹے ایک کیا حکم ہے؟ فرایا تم اُن کے حقوق اداكرتا اورابينه معترق الترتعالي سے مانگنا (بہانگ) مسلم نے بمبود سے روا تکی ۔

منوسالات علويسلم نے فرمايا كه .. إِلْكُ وُسَتَّرُونَ لَعِنْدِى اَثُرُةً دَا مُسُورًا كَنْتَكِيرُد نَهَا قَالُوا متينا شاقمصينا كادسول النشم صكلى لبشه عليشه وشلوج قَالَ اَدُّوا إِلَيْهِ عِرْحَقَقَهُ مُ وَاسْتُنَاوُ العَلْيَءَ حَتَّفَكُ مُ (مقفق عليدعن إبن مسعود)

صحابرام لناعرض کی یارسول الته صالعهٔ علاقیه کم ! اگرچیه مها سے امیراً پینے حموق ہم سے طلب كري اور بمارك تقوق عبي ادا تركري (تب بهي) . توار شاد فرمايا . ان کاحکم سنوا وراطها عت کرو! کیس اُن بروئي واحسيني جو (التُرتعاليٰ) نے اُن کے نعہ واجب فرمایا (عدل و الفا ا درمیت بروی ) ادرتم بروی واجتب جوالتدتعالي فيتمهارك ذمه واجب فرمایا (طاعت و فرمانبرداری)

إ مشبقة إ وَ أَطِستُ عُوا فَاسْتَاعَتُكِيْسِهِ مُعَا حتبضائوًا وَحَسَلَتُهُمَّا حسيت لتشدث لاواه مسسلسدعن واثيل ين حَجَسر) ۔

### فصل بقاض اورج حضرات عيقوق

اگر قاضی نزلیت کم موافق حکم مرے توخوشی ورکھیے دل سے قبول کر اواجہ

ا خلاف منزع برنے کی وجے وہ امور تہیں ناپسند بول کے .

 كونك الترتبارك تعالى فرمات يس ،

حَتَىٰ يُحَصِّلِكُ لَا يَدْ يَدُوسَتُونَ
حَتَىٰ يُحَصِّلِكُ لُكُ يَدُسِمًا
شَرَحَرَ بَهْنِهُ لَا شُعْرً ثَلُهُ مَا يَحْدُوا فِي اَلْمُسْسِيعِهُ
مَرَدًا مِنْ الْمِنْ الْمُسْسِيعِةُ
حَرَدًا مِنْ اللّهُ الْمُسْسِيعِةُ
حَرَدًا مِنْ اللّهُ الْمُسْلِيدُ مَا السَّلُولُ الشَّلُولِيْسَاً .
( النساء ، ۲۵)

ا در بھ سوایہ میں ہے کہ اگر قامنی یہ کہہ و ہے کہ میں نے بھے حکم دیا ہے کہ تواس کوسنگسار کر یا انسسے کے ہاتھ کاٹ دے یا اُس کو کوڑے ابگا توقا منی کے حکم کی تعییل جائز اور مزدری ہے امام البرمنصور فرماتے ہیں کہ اگر قامنی عالم وعادل ہے تو (بلا نروز و بلا توقف) تقییل حکم کے اور اکر حاباق حادل ہو تواسسی وجہ وریافت کی جائے 'اگر وجہ معقول بنائے تو تعییل حکم کیجائے ور نہ نہسیں اور اگر فاصق ہے توجہ حکم کا صب بمعقول نیائے 'انھیل ایکرے ۔

### فصل سوم: شواهر كاحتى زوجه بر

عورت پرائس کے شوہرکے حقوق کے بیان میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی میں چنا نچر رسول اللہ علا اسلامل فیسے سلم فرماتے ہیں ،۔

اگرین کسی کوکسی اورکیلئے سجدہ کرنے کاحکم دیّبا توہورت کوحکم دیا کدوہ ا پنے خا وندگوسجدہ کرسے ( ترمذی اورابوداؤد اوژیگر آنکشنے قیس بن سخت اوراحدنے ابل بربرگا اورمعا فسنے روایت کی ۔ به نوه ندت السركه تحسيه المن المنطقة ا

فضل ، مالِكَ عَمْقُوق عُلامُ ولاورُلُوكروں پر چھارم ، مالِك عَمْقُوق عُلامُ ولاورُلُوكروں پر

غُلَّام پرانس سے مانک اور آقا کے حقوق کے بیان میں رسول اللہ صلے اللہ علاق کے مقوق کے بیان میں رسول اللہ صلے اللہ علاق کے خوال اللہ علاق کے خوال اللہ علاق کے خوال اللہ علاق کے خوال کا ا

اِنَّ الْعَبْدَاِذُا اَلْصَحَ

غلام جب ا پنے مالک آقاً کی خیرزای کرے اور اپنے رب کی عباد سیمترن طریقیے سے کمرے تواسکودوگنا تواب صلر کا م

سُيِّدهٔ وَأَنْصُسَنَ عِبَادَة النَّبِهِ ضَلَهُ إَنْجَنْدَهَ ثَيْنَ

(دواهٔ البخاری سنم می بدند بن عرو)

يسسول الله صلى الله عليه يسم ن فراما .-

لِعَسَمُ الِلْمُنَمُ الزُّكِ انْ يَتُوفَّا كَ بهبت خوش نسيب ده منلام حواس السكلي بعثسين عيسبًا دُ وَ م حال میں مرگیا کروہ اپنے رب کی عبارت اوراينے آقا كى اطاعت احسٰ طرابقہ دكبته وكلاعتية ستسيتيه

دَيْعِتَّالَهُ (مِسْفَقِهِ لِيهُ مِن

ا بی عشسرموۃ رض

( بخارئ مسلم فے ابی ہر رواسے روایت کی) سرور کاممات فخر موجودات صلی لیڈ علیہ کیس الم نے فرمایا ،ر

إذَا ابنَ الْعَرَيْدُ لُسَدُ لَيْقُبَلُ جب الم بحاك (فرارمي جاف اسكي كُنهُ صَلَوْة ﴿ وَبِي رِوايدِهِ أَيْتُما . كوئى نماز قبول نہيں ہوتى ايك ردايت سَبِّرُهُ الْبُثَقَ مِنِنُ صَوَالِيْدٍ

سے کرا مقاادروہ ببت ی خشمال،

میں اور سے کہ جوعظم اینے مالکول نَتَدُ كَ هَرَ هَ نَيْ يُرْجِعَ . ے مجاگ کیا لودہ لقیناً کا نرموا

جب تک أن كرياس والبس الوط التهمة -

اً ئے لینی نا شکر گزاراصان فرائو لادواه منسلد عتدب

بهوگا (مسلم في حفرت جررسع روايت كي) خسربیر )

يهمتى نے حصرت جابر سے روايت كياكدرسول الله صال الله علي سلم في واياكم تين شخص بین جن نماز قبول منہیں ہوگی ملہ وہ علام جواینے اقاسے بھا کہ جائے بب تک اُس کے یاس دالیس مذاکئے ، سلہ وہ مورت جب کا خا و مذاس بررا می و خوست ن

اس مست شخص جب مك بوش ميں ما آئے روسول المدُّ على ك على يسلم ف فرما ياكم لَيْسُ مِينًا مَن خَبَّتِ إِسْرُاةً ﴿ حِلْتُحْصِ فَيُسِي حُورت كُواس كَ

عَلَادَةُ حِهِمًا ا دُعَتْبُدًا عَلَا فونس بهكايا - ياكِي عُلام وأسك

مالك ورخلايا تودهم بيس منهين ستيده ( دراه الورادوس اليعرك

### قسمچهارم محکوم کےحقوق حاکم پر

حقوق العباد کی ایک قیم رعایا کے وہ حقوق میں بڑباد شاہ مصاکم اور قاحنی بیداجب ہوتے بیں نیز زوجہ کے حقوق مشوہر پر بھوٹی اولاد کی تعلیم تتر بیسے حقوق والدین بیٹ اور غلاموں کے حقوق اُن کے آقا قدل اور طالکوں پر طاجب ہوتے ہیں۔

یہ تم م حقوق الدُّرْتعا لئے کی امانیس ہیں جب کرحن مشبحانۂ و تعالیٰ نے اپنی ہے نیاز ذات والاصفات پر اپنے بغدوں کیلئے دحمت واجب فرما ڈیھئے لپس دنیا ہی حجب کسی کو جی اُس نے مالک و محافظ بنایا تواس پر بھی بہی (دحت کُوٹا) واجب فرمادیا :

المن الله علية سرام في فرمايا المستخفور صلى الله علية سرام في المادية الله عليه المادية الماد

آخ هُنگنگشرُدُا مِع دَهُنگُسُدُ مَشْرُكُ عَنْ وَعِيتَيْتِهِ خَاجُ مَكُسُدُ الدِّنْ عَنْ وَعِيتَيْتِهِ خَاجُ هُسُو مَشْرُلُ الْ مَنْ دَعِيتَتِهِ وَالمَرْجُلُ مَشْرُلُ المَنْ دَعِيتِهِ وَالمَرْجُلُ سَنْرُلُ المَن مَن دَعِيتِهِ وَالْمَرُاهُ دَعَبُدُ الرَّجُسُ المَنْ وَدُجِهَا وَعَبُدُ الرَّجُسُ المَنْ وَدُبِيتِهِ عَلَى اللَّهِ سَيْرِهِ وَهَى سَسْمُلُ الْحَالِيَةِ عَلَى مَالِ الكَافَ هُنَا المَنْ مَن المَن عَلَيْهَ اللَّهُ المَنْ المَن المَن المَن المَن اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُو

(متفق عليدعن عبدالله مين عس

خردارربو بتم به اليك المكر واليك معاليك معاليك معاليك معاليك معاليك معاليك معاليك المكر واليك المكر واليك المكر واليك الموشاه ملك كم تما الوكر المواد واليك الموسط المرود الميك المرود اليك المراد واليك المراد اليك المراد واليك المراد واليك المراد واليك المراد واليك المراد اليك المراد واليك المراد

### نصل ﴿ رَقِيتُ مُوقِ قِ بِادْ شاه اورامير برِ

جو<sup>مسا</sup> محمران مسلم قدم كاحاكم توبن ج<sup>ائ</sup>

مگرقرم کی فلاح دلہبروکے کام کئے اپنیر مرکیا نوالڈ تعالی نے اس پرستیت

می معاملات کامتولی وحاکم بنامچروه میری اُمت سیسحنی کرے تو تو بھی اُس

برسختی کراور توکوئی میری امت کے

معاملات كاحاكم ومتولى بن اور وه

حرام فرما دی ہتے۔

رسىول الدُّسِكِ الدُّطُ لِيُرِّهُم نِ فَرَما لَا يَد مَا مِسِنْ وَالِ يَكِلَ دَعِيتَهَ أَمِن السُمُشَدِلِسِ أَن فَيَسَرُّوْ قَ وَهُوَ غَارِّشَ السَّحَرَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْ وَهُوَ (مِتَعْقَ عَلَيْهِ عَنْ مِعَقَّل بِنْ يِسَال)

رسول اكرم صلى للمطيلة من ارشاد قرما بدر الما المستخصل المراكم من المنتقد من المنتقد من المنتقد المنتق

دواه شسسلم عَنْ مَاكُشِيه

اَلْهُ مَنْ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِاً مِنْ أَمْرِاً مِنْ أَمَّرِاً مِنْ أَمْرِاً مِنْ أَمْرِاً مِنْ أَمْرِاً مَ مُشَدُّداً كَ شَكَّ عَلَيْشِهِمْ ظَاهَٰ تَنْ عِلَيْشِهِمْ ظَاهَٰ تَنْ عِلَيْشِهِمْ ظَاهَٰ تَنْ عِلْمَ الْمُسْر اَمْسَدِيْ مُسْنِيدًا اَسْدُوْفَقَ إِنْهِمْ اَمْسَدِيْ مُسْنِيدًا اَسْدُوْفَقَ إِنْهِمْ

ی حاکششیده اس پرنری کرتا سے تو تو بھی اس پر نرمی اودم بریا نی فرما ۔

مسلم نے مبداللہ بن عمرسے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی ہے فسر مایا کہ عمل والفاف کرنے والے اللہ لتحالی کے نزدیک ٹوٹر کے ممبرول پر ہوں سکے یہ وہ کوگ ہیں بڑو حکم دینے میں ،حکمران بانے میں اور ائن تمام امور میں جن پر اُن کو والی بنایا گیا ہے اور حسب کا اُن کو حکم دیا گیا ہے اُن تمام امور میں عمد ل الفاف کرتے ہڑوں۔

دان سنے اِن ہر برہ وضعے روایت کی ۔ رسول الله صلی الشرعیائی سلم سنے . فرمایا کہ ہر دس افزاد ہیں سے ہو بھی اُن میں رواد و سربراہ ہرگا ہروز قیامت اُس کو گردن کے پیچیے اُس کے دولوں } تھ با مذھ کرلایا جائے گا تا وقیک اُس کو (اُس کا اپنا) عدل

والنمان رلى دلائے يا (اس كاكيا بوا) ظلم أسے بلاك كرد . رسول الأصلى للأعلية مسلم نے فرمایا :

الترتعالے كے نزد مك بروز قيامت بلحاظ مرتبه ستصع زياده نحبوب و مقرب حاكم علدِل بركا به ادرالله تعالیٰ *کو بروز* قیامت سے زیادہ مبغو**من ا**ورسخت سرین عذاب میں مبتلاحا كم خلالم بوگا .

ترمذی نے إلى معيدسے روايت كى ـ

بأونثاه زمين يرالنزكا سايه بوتات العُدِّلَة اللَّي كے بندوں میں سے برمطلوم اسى طرف اكريناه ليناس - الكم أس في عدل العاف كيانواس فواب بوگاا در رعت ر شکر دا جب بوا اوراگراُس نے قلم کیا توا س پیر مذاب بوگا و رویت برهبرواجب امام ببہقی نے ابن عمرے روایت کی

إن ٓ اُحَبِّ النَّاسِ إِلى َالنَّاسِ يُو<sup>د</sup>ِ مَ القِيكَامَةِ وَاَحْشُرَ بُهُمُ مينشة مَجْلِسًا إمَامَ عَادِلُ مُرَاِنَّ اَلُغُنَعَى النَّاسِ إِلَى الكثه يَوُمَرَالقَسِيَا مَسَايًّ رَا سَتُنَاكُمُ مُ مَذَابًا آمًا مُ جَا يُمُنَّ (رواه المترمذى عن ابى سعيد) رجمةً للعلمين متنفيع المُذنبين صلى الله عليه سلم في قرمايا بيه رات الشُّلْطَانَ ظِلَّ السُّلِي بى المهرُونِ يادُيى إلىكه كُلُّ مَظْ لُوُهِرِ مِن معيبُيادِهِ فَإِذَا عَدُلَ حِيكَانَ لَدُهُ الْأَحْشِرُوَ عَلِي التَّرَعِيِّةِ النَّسَّكُوُ وَإِذَا جَادَ كَأَنَّ عَلَيْشِهِ الْكَاشُرُ دَعَكَ الرَّمِينَةُ القَّبُرُ .

(دواه البيهستى عن ابن عسر)



فصّل دوم ، رعایا کے تقوق قاصی بر تا های کن برونید کرنا دون م خطاف شرع فیصلا کرنا کفرے قریب اللہ

ادرنسی ہے کہ الڈلغلیائے نے فر مایا ہے

ن دَ مَسَ لَتُعْرَيَحْكُ شِيرً بِعِدَا ٱنْزَلَ جوالله تعالى كے نازل كرده

احكام كحموانق فيصابنيس احشهم فَا وُلِيْلِتَ هُمُ الكَافِرُين كرتے توميى لوگ كا فريس. (المائده - مم)

ن دَمَنْ لِتَدْيَحُكُمُ مِنْ سِمَا ہولوگ اللہ لتالی کے نازل کر دہ

أننوك الملثاه كاأدليثك هكر احكام كروانق فيصلينهي كرت

مِنِي لُوكَ ظَا لَم إِينِ. السَّنُطا لِسستَوْن (المالَهُ ره م)

'جولوگ الله لعاليٰ كے مازل كرده احكام ٣ وَمِنْ لِتُدْيُحُنِكُدُ بِسِمَا اكنزل استله فأولينك هتمه كے مطابق منبھلے بہیں كرتے تو يہى

الُفاَ دسِيقُونَ ١١ الما يُرْه ر٧٧) لوگ فاسِق ہے۔ ک

رسول الله صلى المتعليك سلم فرمات بين:

القطاة تكلتة واحداين قاحنی تین قسم کے ہوتے ہیں مایک

جنتی اور دو حبهنمی - ره قامنی جو الُجَسَنَدةِ وَإِنْتُنَاكِ فِي السَّارِ فَاكْتَا الَّذِينُ فِي الْجَسِنَّةِ فَرَجُلُ مېمىتنت ىي بونگى بىر دەنمرد بوما ،

عَرُف الْحَتَّى َ فَتَصَلَى بِــِهِ جوت بہجانے اور اسی کے موانق وُدُجُلُ عَرَفَ الْحَقَ نَجَادَ

فيصل كرك اليكن) وهم دموسي بى النشكشينه كمتوبي التبار بهجانا أوب بكرينط كرن الألم

ہویات رہ کرنا ہے (حق کے موانق حکمتیں ہم دُ رَجُلُ فَعَلَىٰ يِلتَّنَاسِ <u>عَل</u>َ جَهْلِ نَهُ وَفِي النَّارِ وِدَاه

کرتے) یہ بھی دوزخ میں۔ اور جو ج جاہلانہ فیصلے کرتے ہیں بہ بھی دوزخ الوداورُ و ابنِ ماجدعس بربير)

الوطاور و الى ماجد س بحد الى المائية بهان الله الله الله الله المرادية والله أن القرار المرادية والله أن ين الم

اورابو داوُد ابی بریرهٔ هنسے روایت کرتے ہیں کر بیشخص فاصی بنا بھیرامس کا عدل استظام برغالب را تواس كيليم بهشت معدل أراش كافلكم اس كعدل يرغالب ہو کیا تو وہ دوزخ میں ہو گا۔

### فَصَّلَ مَ وَجِبِ *كِهِوق شَوِيرِ كَ ذِم*ه

ا دراُن کے سجی حقوق ہیں (مردوں پر) <u>جیسے</u> مردول کے حقوق ہیں اُن بردستور کےمطالق ۔

ابلِ ایمان میں سے زیا دہ کا مراکب وه محض سب جواعلی اخلاق کا مالک مواوراينے ابل عیال پر بہت

مہرمان ہو۔ تر ، نری نے سیدہ عاکثتہ صلفتيستة اورابي بريرة سحراس كميممني مدی*ت مجی روا بت* ک

تمين سي بهروه ب جواي بيرى بچوں کیلئے مہتر ہواور میں ایسے ابل عبال كيلئ ست زاده مهتر بون

کے برکیاحق ہے ؟ در مایا مرد مبیاخود کھائے دلیسا زدجہ کوکھ ملائے جیسا کیٹراخو د

الله تعالی فواتے ہیں ، وَلَهُنَّ مِنْثُنُ السَّنِئُ عَلَيْهِنَّ بالشمَعُرُونِ -

(البقره - ۲۲۸) بنی کریم صلی الله علی کے اسلم فرماتے ہیں کہ:

انَّ مِينُ أَكْمُ لَلْمُومُ يَيْنَ إيشيتاناً آخسست تمتر خُلُقًا وَالْكَفَحُدُباَحُلِم

دواه السترسذى عنعالكثم وَرُواهُ المايْرِمِدْ يَ عِن أَبِلِي

هرُيرُ ، نَحْوَهُ . حفو*داکرم صلے*الٹہ علیہ کم نے فرمایا ، نع يُرُكُ وَنَصَابُ كُلُولِكُمُ لِلْمُلِمِ

وَامَّا خَيْرُكُ وُلِاكُ إِلَى ا (دواه الترمذی عن عالِششسه)

جناب معاومیت بیری بے رسول *کریم صلی لند طیفیت* کم سے سوال کیا کہ مورت کا خ<sup>س</sup>ا و مند

پینے دلیمائی اسکومپہنائے منہ پر انس کو مذمارے اور گرامجسلامی مذبکے اکس کواکیلا چھوڑ کر اوجب ناراضگی دومرے مکان بین مذجبالجائے بلکائمی مکان میں سنے رامے احسد ابی داؤد اور ابن ماجبہ نے روایت کیا۔

آنحفرت سی الله علی سف ایک دن فرمایا" ایج رات مبهت می ورتیر میرک گرا تین اور این مبهت می ورتیر میرک گرا تین اور گرا تین اور این شوبرول کی شکایات کین وه مرد ایک گوگ مبین بین می (ابوداد دا این ماجر اور داری نے اس کو ایاس بن عبدالله سے روابیت کیا ۔

# فصل ه أولاد برشفقت كرنے بيان ي

رسول كريم صلح الدُّعليدُ سلم نے فرطایا ۔ مَنْ عَال بَعَادِ يَتَّيْنِ حَتَّىٰ بَلُمُعُنَا جِثَاءَ يَنَ مِرَّالْقِسْيَاسُدِةِ أَنَّا ا وَهُسْتِ هِلْكُذَّا وَصَنَّدَ اصّالِعَلُ وَدُهُ مسلمِ عن النَّ

بیسنے دولڑکیوں کی بابع ہونے تک پرورٹش کی تو دہ اور ملی برورڈیات اسس طرح آئیس گےا و ر .آپنے دوانگلیاں باہم میلادیں ۔

ل لیمن زوج پرخا و ند فا دا من موجا سے لو ووجہ کو گھر من اکیدا ہے واکر کمی و دسرے گوٹوا جائے جگہ اسی گھریں رہے ( دیگر تمام حقق و فرا گھن پرستوراد آثرہ دہے) ابتد اکوجا ہے تو پندرو زاہد الگ کراہے سے بودا تعدیوں ہے کہ آنفرت میں انفرایش مے نوایا گا پی مودوں کو خار دو - اس کے چند دن ہد وحذت عمر میں الفرند حارض مندر ہے او وطرش کی کرمورش اس قدارت نراوی جس کے بعد بہت ساریعی تیں کرنے گئی ہیں۔ انخفرت میں الفرایش کے موروں کی آویا کہ درنے کی اجازت نراوی جس کے بعد بہت ساریعی تیں ایسے میں الفریون کھرنے کی کانٹ اور اور ایچھے تو کہ بھی ہوں"۔ د وجا محال تدرید کے ملے نوایا گی و مورا بچھے تو کہ بھی ہیں"۔ ( دفتہ ہے )

بتاجدا کرفترین کم بده احتدال می رئی - حدود سختاد زارکس و ترد جریا درت از و التراقع لئے اوراس سے مسول کولید بھی ہوا ہے اور مرزا دفیرہ سے تعفوظ ہی دکین جب وہ واج اعتدال جود کر کر کج دوی مرنے نگے تودہ مجرالاری صرب کا ستوجب ہوتا ہے ۔ دوسوا یہ سبق طاکر مردوں کو اپنی صدادا دفیقت پر مرتز اناوراترانا منہیں چاہیے اور نہی تاہم اور جا برن جانا چاہیے اور سنواتی کو بھی اپنی صدود کے افرر رہتے ہوئے اپنے شوہروں کے ماتھ و فادادی کا تبوت دیا بچاہیے ۔ ( مرتب ) ۔ ادر صیعین میں سیدہ عالمتہ صدیعة دی الته عبدات دوایت ہے کہ میرے پاس کی عورت آئی اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں میں تعین اور فجر سے کچھ کھلنے کو مالسگا لیکن اس وقت میرے پاس ایک دانہ مجدور کے سواچھ ندتھا ، دہی اس کودے دیا بھرائی کورت نے مجدور کے مواچھ ندتھا ، دہی اس کودے دیا جھرائی کورت نے مجدور کے ان اور کھی میں تقتیم کردیا اور نود کھی ند کھایا اور جل گئی مضور میل الدیمالی میں تقتیم کردیا اور میں کا تو میں التیمالی میں تقتیم کردیا اور میر عرض کیا تو

فرايا ، . مَين ا بُنتُلِئ مِينَ ط ذِهِ الْبَنَاتِ

چوکوئی بیشیوں کے ساتھ اگز مایاجائے (میٹیاں زیادہ رکھآ ہو یا بہنیں) بھر وہ ایکے ساتھ شنن سلوک کرٹا سیستو

ده اینے ما عرشن مسول کراہے و دہ اُس کیلئے اگر سے پردہ بن جا مین گئ

سيده عائشة صديقة سے محيصين ميں يہ بھى روايت ہے كه ايك دہمقان بارگراه رسالت ميں حاجز ہرا اور عرض كى كميا آپ اولا دكو بوسد يتن ہيں 'ہم تولوسہ ننہيں ديتن ؟ آنخفرت صال تعليشکم نے فر مايا ،۔

اگرالڈلعالیٰ نے تیرے دِلہے دِمت شدہ سر

و شفقت دورکردی ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں ۔

,

اُوَا مُسُلِكُ لَكَ انُ نُزُعٌ

اللشبه مين مشكبك التزفية

لبشنئ فأخسن إليهي كن

كُهُ سِتُراً مِينَ النَّادِ

# فضل بغلاموالفحروت کے حقوق اسکے پنجم مالکول وستفاؤں کے ذمہ

رسول الدُّمُ الدُّرِي الدُّمِ الدُّمُ الدُّمُ

جب تمہارے خادم نے طعام تیار کرکے تمہارے سامنے پیش کیا توجیکا اُس نے آگ کی طیش اور گرئ دھوٹی کی مشقت برداشت کی اسلیم جاہیے کہ اُس کو ساقد بھاکھا کھا تا کھا تا تھی

صُّدُد اسمِلُ کرم المالِلُ المسدوسلم نے فرمایا . اِذَا صَسَنَعَ لِلأَحْسِدِ هِلَّسَرُّرُ خَادِهُ خَطَعَامُهُ الشُّوْحَبَاءَ کَ وَتَسَدُّونِيَ حَسَرَّهُ الْوَدُيَّمَانَتُهُ الْمُ فَلْيُقَرِّعِدُهُ مَعَدَّهُ فَلَيْسَاكُمُ الْمُ فَلْيُقَرِّعِدُهُ مَعَدَّهُ فَلَيْسَاكُمُ الْمُ

ا گر کھانا کم اور کھانے والے زیادہ بول آواس كے التحرير الكو لقم

جس نے اپنے علام پر زاکی ہمت لكانى كالانكروه ائس الكانى ماك مو توقیامت کے دن اس کو کوڑے مارے جائیں گئے یک

بش نے ایسے عالم کوائس جُرم کی سزادی س کا ده مر مکب بی نهیس

تحايانس كوتفيطر مادا ثواسكا كفاره يب كوأس أزادكروك. اورمسلم نے ابومسودے روایت کیا کہ میں اپنے علام کو مار رہا تھا کہ پیھے سے بیں نے آواز شنی کہ اے اَہا مسعود! المیٰ تعالے بچھ پراس سے زیادہ قا درہے ۔

يِيْدِهِ مِنْهُ أَحُلُمُ أَدُّ أكفكتان الدادسلمن اليعربي رسىل كريم حلى السلاعلافية علم نے فر مايا . مَنْ قَدَّتَ مَهْ لُاكَةُ وَتُصُوَ بَرِئَ مِنْشَاتًا لَاجُدِدَ يُوْ مَ الفيامسة . ( متنقعله عِن اكِل المسرَيدة ) معنداكرم نور فبت صل التعليدو لم في مزيد فرمايا -مَن صَوَرَبَ عَسُلاَمَتَا لَسَهُ حَدّاً لَسَدُيَا يُسِهِ اَنُ

تطته فارة كغادته

اَنْ لَيُعْتِقَدُ دواه مسلم عن ابن ممر

مَشْعُنُوهًا تَكِينُ لِاَضَكِيَ صَعَ

ميس في إس كوخت الميلية أزاد كرديا فرايا الرالسان كرا الواكل تحصفرور بيني -سله خلام پرهنگ بهمت ل کانے والے کو ۔ لین کسی نے اگرا بنے درخروخلام پر ز کا کا جوٹا الزام لکا یا تو اس الرام أورتبمت ليًا خوال مالك براس ديايي توحد قدف نبيس م البند بروز قيامت أس حد قدف برکولی مارے جائیں گے میکن جمیعا حریں غل موں کی مگ نوکروں اورخادموں نے لے ل سے اہم ان كر احكام فلاس والے احكام نيس بن يميي تي فاه خوار فركر برنے كے باوجود سازاد رہتے بين -علام نہیں بن سکتے اور نخواہ دیے والا اُن کا مالک بہیں بن سکتا بیں وج سے کہ اگر کسی لے ایے وکر بر زا کی تمت لگائی اوردہ توکو اس فیل شیع سے بری تھا آواس جوسے الرام لگانے والے بر اسى دنيا ساساى دوالت صدانف انذكر على جسوكورا من است

جتنا لواس ملام پرتدرت رکھا ہے برہنی میں نے دیجے مراکردیکھ اوخود رول الته صلى التعليث المسترتشراف فرما متحديس لفعرض كي بارسول الترصل الته عليكم

حضور رعمة مِلتَّ المتعليد عليه المتعليد على وفات كو وقت أسي معلى المعليد وسلم كأخرى کلام پیخی کرفزمارہے تھے۔

نماذ کی حفاظت کرو نماز کی معاظت کرو ادرايغ غلامون كي حقوق كي حفاظت كرة بيهتى في منتب الايمان بي أم سلمص دوايت كياء اوراحد الوداؤد في المائمي كيم معظ روايت كيا.

انصَّلزةَ السَطِّؤةَ وَمَامَلُكُتُ أيشمَانُكُسِمُ - دواهُ البيسهتي في مِنْعُبُ ا نهرِحْمَان عَن أية مسبليه واخشيت وُ ابودا وُدعن على نحسوه بى دحمت صلى الطرعلي<u>ض</u> لم فرمات ہيں ۔ تَلَكُ مَن كُنَّ مِنْهِ لِيَسْرَ

جس میں میں تین صفات ہوں گئے، اللہ انس برانسکی موت اً سان کرد سے گا - اور السي جسنت ميں داخِل فرما ئے محا بكرور برمهر بانی ا مال بایب پر شفقت اور غلاس کے ساتھ احسان اور مُسِلوک

اللثهُ حَتَّفَتُهُ وَادْخَسَلَهُ حَبِثَثَتَهُ رِفِثَقَ كِالمِصْتَعِيثَعِنِ وَشَعُنْفَتَةٌ بِالْوَالِيرَيْنِ وَاجْسَانَ را نی انمه منوك دداه الترمدی جابر

ايك يخف ف عرض كى يا رول الطرصلي التله عليد مسلم! خادم مع كتني بارقدور معاف كردييا چا ہے ؟ آ تخفرت صلى لله عليد سلم فے دو مرتبہ (اسسوال) بواب ندویا . تيسري مرتبہ فرمايا بررود مستربارمعاف كروباكرو سيحديث ترمذى فيابي عرس اورالوداؤه

نے میدنا عمرسے ددایت کی۔

اوروز مایا رمول اکرم صلی المرطید اسلم نے که خبر دار موکرسنو إ بین تم کو تمها اے سبسے دیاوہ بدبخت کی جردیا ہوں عممارا سے زیادہ بدبخت و مخص سے جو اکیلا کھانا ہے ، طل موں کومار اسے اور اپنارف بھی کسی کونہیں دیا۔ رزین نے ابی بریر فق سے روایت کی).

" روند" كامعنى الاست ادرمدد كرنے كے بيس، قرنسَ بيس سم يحتى كر برشخ ف اپنى ابن اقت كے مطابق مال اے اكاجب بہت سارا مال جع برجاماً أواس سے طعام

ا درکشیش خرید لیتے تھے بھر کچ کے دسم میں میں طعام لوگوں کو کھلاتے اور خربت پلاتے پس رف " اس مال کو کہتے ہیں جس کو شمری ٹوگ مسافروں مسکینوں اور نو وار و معمانوں کیلئے ثین اور فمنو ظار کھیں ۔

مششم ملوك اوركے مقوق فصل مملوك اور كے مقوق

ملوک اگر مافور برتو اُس پر بھی احسان کر اور اچھا برناد کر ناحزوری ہے کیو کورول اکرم صل الناملائے سلے سے ایک لاعزاو سٹ کودیکھ کرارشاد فرمایا۔

ان بے ذبان جانوروں کے حق بیں الند تعالیٰ ہے ڈرو اِصان اور حُنِ سوک کے ساتھ اُن پرسواری کرد اور مہتری ادرائسان کے ساتھ انکو تھوردو م على من ميت موسط المستارة والمستارة المستارة ا

# قِيهِ بنجم ، بهمسابيهٔ دوست اور مسفر كيهوق

مقوق البادیں سے ایک ورشم جمایہ ، دوست ، ساتھی ادر ہمسفر کے حقوق بہل جو اللہ تعالیٰ کے قرب و معیّت کو فاہر کرنے والے ہیں چناپخ اللہ تبار کو لعالیٰ النے فرمایا و قاعت بُدُو اللہ تعالیٰ کے قرب و معیّت کو فاہر کرنے والے ہیں جناپخ اللہ تعلیٰ کی اور شریک بیسے سنتے بیٹ کی اور شریک المستان و تبار کی المستد فی اور سیتے میں اور مسلین اور مسلین و ارتبار المجتب و المحتب و المحتب و المحتب و المجتب و المحتب و

ا لستسبيرُل وَمَا صَلَكَتُ ايْمُانُكُمُ كنيزائي تبار تبعنين ين الك سائق حرُن ساوک کرو!

### كلمات قرآنى كى مىزىرتىشرىح

اَلْجُارِ ذِي النَّدُوْنِي \* فِيرِرِ شَنْدُ الدِّرْيِ بِمسايِعِسِ الْكُواسِينْ كُوكِم مَعْل با قریب موادر وه بمساید جوقری دستند دار بو ( دولول مُراد

ایں) اُنکے مائد بھی اصان اور شن سلوک کا حکم ہے

الْحَبَارِالْجَنْبِ ، وه بمساير ودور كارث دار بويارت دار تون بولمردورك ہمسائیگی بو رپیمبی دونوں مراہ ہیں) ان کے ساتھ بھی حن معلوک اور

احسان کرنے کا حکم ہے۔

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ .. دوستْ ،بم فجلسْ ، اور رفيق سفرك

ا بنِ عِباس، مجالبِ اور عكرمه فرماً تنه بين كه القتاصيط إبنب

ے مراد ہم سفرے علی اور ابن مسعود رحنی الد عنهما فرات بين كذوح اورمسافر مراوبين حكابن السبيل سمسراد

میمان ہیں۔

دسسول كريم هلى التُدعليدوسنم فرمات بين ـ

اَلْحْدِيرُانُ تُلْتُدُةٌ فَجَا رُ بمسائية ن قتم بي . ايك ويروى

لَهُ ثَلَثَةً مُعَوَّرِي حَقَّ ہے جب کے تین طرح کے حقوق ہیں

ك الصّاحب بالبحث ي دومت بم فلس اوفق مغراود زوجر كي عدده بم مبق بم بيتر بم درس جي مرادي رطري، مدادك ، كتاف في الآابن جيج وابن زيد الذي يُصَحبُك رجاء لْفَيْلِ فَيْسَنْ مُسْل التلسيذي للميذاستناده (كنسيرمنابي مكا) - إن جري اورابن ز برفرها نے بین کہ الصاحب با لحدث سے وہ تحق بھی مواد سے بچ تکھ سے فین مستنید ہونے کی امیر پر تیرے ساتھ رہے ابذا ٹھا کرد اوراستادا بھا گر کوئی گزان الے بیرکہ وَابن السبیل سے صمائرے مثلاہ میمان بھی مراد سہے ۔ ( مندالاكثر وجلالين شرلين، مدارك امظيرى ) \_ (مرتب)

حق مسامی می وزابت درشهٔ داری) الجنوادة حتن القسرَ اجَاةِ وَ ا درحقِ اسلام- ایک مبسایہ ہو تا ہے حَقَّ ٱلإِشْلَامِ وَجَبَازُلَّهُ جس کے دوعق ہوتے ہیں یحق معسائی حَـقَّابِ! حَقُّ الْحَبَّـوَ ادِ وَ اورس إسلامی اورایک مسایه حَتَّ الْإِمِسْ كَامِ وَجَسَا كُ ہو اہے جس کا حرف ایک عق ہوتا ہے لك حتن واحية وُهنوك ده ابل كابي ع مشرك مساير الْمُشْيِّرِكُ مِنْ أُحسُّـلِ بس كونقطاس جوارحاهل ہے حليه الْحِيتاب - دواه الولفيم میں اولعیم نے اورحن من سفیان ين النصِلْبَه مَ الْمُصَّسِ اوربزارنے اپنے اسپے مسندین جاہر بن شغيان دالبزاد في ہے روایت کیا۔ مستديهماعن جا بر ابن عدى في عبدالله بن عمرت روايت كيا ب كدر سوال سم التاسط الم من من مايا. بہت مارے ہسائے اپنے طومیوں كثرمين جساد يتعسكش كو بارگاه رب دوالجهال سي عرض بِهَادِهِ نَسَيَفُو لَ يَارَبِ إ كرس سي كدا سے ميرے دب! راس إَمَّتُ لَمَّ لَالِيعَ اَغُلُنَّ

ے دزا پوچیٹے تواکہ اُس نے مجھ پراپیا در دازہ کیوں بندکیا تھا اور اپنائچا ہواکھانا مفتے کیوں مذدیا تھا۔ اور دانا ما وسلے نے زیز ما کا کڑ

عن ابن عشر ا پنائجا براکھانا دھے کیوں ندیا تھا۔
اد بخاری ابن عشر اد بخاری ابن عرصہ دوایت کوتے ہیں کورسول الڈھایالغ علیے سلم نے فرما یا کتربیل
علیانسلام جھ کو ہمسایہ کے بارے میں ہمیشہ وصیّت فرماتے رہے یہاں تک کومیس نے
گمان کیا کو عقریب الدُّت الے اس کو وارث بنا دیگا ، اور سلم حفرت ابی ذرسے
دوایت کرتے ہیں کورسول الاُصلاف تعلیف کم نے فرمایا تحب تو کوشست بِلکائے تو
مذور سرنیا دو، بنا اور ہمسالوں کو ہمائی دے ۔

عَنيِّ بَابَهُ دُمَنَ عَنْ

فنضَّلَكُ دواهُ الاهسعهاني

حضرت سيده عائشه صداقدائم المونين رصى الترعنها فيعرص كارسولالله

صال عرد سلم مرے دور مسائے ہیں۔ میں ان میں سے کس کو ہدیہ ، تحد دیا کروں فزماماجسي دروازه زياده قريب بور

بوشخف التارتعال اورقيارت يريقين

دكساب اسعابي كرابيغ بمساخ

كماتحا يحابراذكاكرك اورج

شخص الغيلمالي ادرقيامت كون

برلين ركساب تولازم بعكايي

بأت كي ورزخا موش رب ك

إصلغوى لخاروا يتكيا اوهيحين

نى كريم صال لتدعله <u>ديس</u>لم فرماتے ہيں ۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِينَ بِالسَسْبِ

وَ الْيَرَ مِ الْإِخِرِنَالَيْخِسِ الى جَادِهِ وَمَنْ عَاتَ

يُؤْمِين ُ بِااللّٰهِ وَالْيُوْمِ

الالعنس وكيتكرم منيشفة وكت كان يُوْمِن ْباللَّهِ وَالْيُومِ اللِّهِر

فُكْنِتُفُلِ عَبِرًا ۗ أَوْلِيَعَهُدُتُ .

رواه البغري وفي المعيمين عن الي مردرة كنده

ين إلى بريرة على الح بم معتى دو التركياكيا. ے كالب التداماني تحفيدارين يل معادت اطوار بنائے. ذرا حور توكم كرجب وه بمساير توايي كركاد روازه على و كمتاب وه إس قدرحق ركها ب بم صحبت اور بمسفر تح حقوق توبطريق اولى واجب بور يحبيساكه نبي كريم صلى الله

علیدسلم بم صحبت و ہمسفر ہونے کی بٹا پڑا ہے صحابہ کرام کے ہمیت ہی مناقت و

فضائل بيان وظفيه اوراك كى فيت وتعظيم كيدم بهت ماكي فمولكم يكل وجب ہے کہ ہم نشینی اور دوستی نیکوں کے ساتھ ہو کا فروں اور فاستوں کے ساتھ نہو

السيلة كردسول اكرم صلى الترطيق سلم فرماتته بيس.

مَسْنُلُ الْعَلِيْسِ العشَالِج فيكا وربرادوست إبمسايه طرفرق دَّ النُّسُوعِ كَحَا مِيلِ الْمِصْكِ اور لو بارک بھٹی میں پیونکنے دانے ک

دَخَافِنِجُ الْكَبِيرُ: نَحَامِلُ طرن بنے کیونکد کستوری فروش یا تو

ك بي بوده ادرك فائده بات شكع .

بَقِی مُوْد بی دسے گا پاتواسسے خرید کے گا در در کم از کم اسکی باکیزہ فوشبو تو مزور تخد تک ہمنچے گی تیکن نو ہار کی بھی میں بچو نکے والا دوست ! بایت کی گرے جال کے گا یا تراک پانے گا - متعق علیہ ابی موسیٰ سے ادر ایک روایت میں ہے کردہ تیراکھر یا تیرے کبیڑے جلائے گا در شکم از کم اُسکی گندی براتی توسائے گا در شکم از کم اُسکی گندی براتی توسائے گا در شکم از الْتِسَكِ إِشَّاانَ يُجُرِيْكَ وَإِمَّاانَ تَجَيدُ دِيُعَسَاعَ مِنْهُ وَإِمَّاانَ تَجِيدُ دِيُعَسَا طَيْبَهَ وَتَافِحُ الكِيرُ إِمَّاانَ يُحْرِقَ يَثِيَّابَكَ وَإِمَّاانَ تَجِيدَ مِندَ دِيْعًا وَإِمَّا اللَّ تَجيدَ مِندَ دِيْعًا وَإِمْنَانَهُ مَعْمَدَ مِنْهُ بِيُعَالَى اوْ وَإِمْنِكَ اوْنَعَيدُ مِنْهُ بِيُعَلِي اوْ وَإِمْنَا اوْنَعَيدُ مِنْهُ بِيُعَلِي بَيْعَالَ اوْ

ا در اِ سی طرح حاکم اور ابو داؤد نے تصرت انس سے اوروہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نیک ہمسایہ عِطرورش کی ما نندہے اگر تجھے عطر اورکستوری تھی ہے کا تو اُسکی فوشلو تجھکو مردر پہنچے گی ۔

ا وراحمد الدواؤد ، ترمّذی اورحاکم ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ استخصرت صلی السنوعلیوسلم نے فرمایا کوسلمانِ کا مل ایمان کے بغیر کرستے ، بھٹینی شرکرا ورتیراطعام متنی اورمِرِمِرگاری کھائیں ۔

اورنوی نے ابو ہریں سے روایت کیا کرمول لٹومل الٹوعلیوس سے درمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہونلہے پھر دیکھ لے (لینی پہلے تحقیق کرلے ) کرتیری دوستی کس کے ساتھ ہے ۔

اسی طرح صیحین میں ابنِ مسودسے مروی ہے کہ رمول الڈ صلی المی علیہ سلم فے فرمایا .

انسان جس کودوست دکھتا ہے آخرت میں بھی اُس کے ساتھ ہو گا۔

اکششنود متبع مترج اکششت . ادرالناتعالی فراتے ہیں ۔

پرم برخمارا در متقی درستوں کے موا باقی تمام دوست برویة قیامست ایک دوسرے کے دخمن بونگے۔

كَعُصْنُهُ مُدُيكِعُضٍ عَسِدُورَهُ إِلاَّا الْسُهُتَّقِيْنِ (الزخرق سر٢) التَّالِينِ النَّالِينِ الرَّارِقِ مِنْ الرَّارِينِ

أنهتخسلة كمويكوه مكيسيذ

نیزا لٹہ تبارک دلتا لیٰ فراتے ہیں کہ لوگ قیا مت کے دن بڑوں کے ساتھ دوستی رکھنے برافنوس کریں مجے ادرکہیں گے ۔

يَا دَبُكَ مَنْ لَيْنَةَى لَدُ التَّحِنْدُ إِلَى مِي اللَّهِ وَكُمَا كُاشَ مِي فَاللَّ وَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ ال فُلاَ نَا هَلِيشُلاَّ (الفرقان ٢٨) تَحْصُ كُولِيَّا دوست مَهِ مِنَا ال

مولانات روم رحمة التُزعلية لقيوم فرمات بي .

یا رَبد بدتر لود اد ما ربد<sup>نی</sup> کاربر برجان وبرا یمال زند<sup>یق</sup> صحبتِ طارلح ترا طالح کند<sup>یمی</sup> صحبتِ نیکانت ادنیکال کند<sup>یمی</sup> وورش اذاختلاط یاد بد. ما ربدتنهایمیں برجان دند. محبتِ صلح ترا صلح کند نارخذاں باغ داخذاں کند

صیعین میں جناب إلى بریره رفسے ایک طویل حدیث مردی ہے ہوآ مخفرت صلی الله علیہ وسل میں اور شاد فرما فی کہ " جب الله لقالی اُن پررحمت اور بحث بن فرمات بہت ہو آئی کہ " جب الله لقالی اُن پررحمت اور بحث بن فرمات بہت مردن کرتا ہے ساتھ بیٹے والے تمام ساتھ لا کو بھی بخش و سیتے ،یں بہم ایک فرمشت عرض کرتا ہے کہ اسے پردرو گارمام اایک ایسا گنم گارادی بھی اِن بین بیٹھا ہے ہو اُن بین سے منہیں بلکہ اینے کسی کا م کیلئے آیا اور ان بین بیٹھا ہے ہو اُن بین سے منہیں بلکہ اینے کسی کا م کیلئے آیا اور اِن بین بیٹھا ہے۔

سی حس طرح کھلا ہوا انار اور ب باح کو پر رونق بنادیتا ہے اِس طرح نیک والوں کی دوستی ۔ و ہم اسٹیق تھے بھی نیک بنا دے گی .

لے بڑے درست کے ساتھ میں جل ، نشست و برفاست ند مکو کمونی بڑا دوست بدترین سائی سے بھی زیادہ بڑاد تھن سے ۔

نے بڑا سانی ٹو نقط زندگی براد کرتا ہے مگر بڑا دوست زندگی ادر ایمان دونوں کوبراد کردیا ہے۔ ملک نکوں کی صحبت مجھ نیک بنادے کی ادر بروں کی صحبت تمہیں جس بڑا کردے گی ر

یمی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی الندعلید سلم نے بڑے ہمنٹیں ، بڑے ہسلیہ سے الدیکی یاہ طلب فرما ہے ہے -

ا پن دُ ما یں یہ کلمات بھی مز مایا کرتے تھے . اللہ استرا فی اعتداد رُبات مِن اسلام اللہ ایس فیری یناه جا اہا

الله عدد الله المسود ربع بين المنه من يرن باه به به المنه و المنه و المنه المنه و الم

دَ الدالسُمُعَا مَدةِ . معرف المعرف من المرات على الدُّتَا لَى بِنَاه جِس دَناجس لين المرات على الدُّتَا لَى بِنَاه جِس دَناجس

وقت اور مس رات میں برائی واقع ہوتی ہو اور اس دوست اور ہمسایہ سے جو برائی کے مصدر بول

: برای نے مصدر ہوں . برے ہمسایہ سے بچینے کیلٹے رسول کریم صلی الندعلیہ کوسلم نے زین بیجینے میں .

مق شعنده اجب فرمایا . فایسره : شینع کرچا چیه که اگر مُشتری نیک بوتو شنعه طلب نه کرسرادر اگر ترا بولوا م سمے خریدنے بر امنی نه رہے .

# وتسهستشم

# عام مُومنين اور كمنرورون كے حقوق

حقوق العباديس سي ايك تبسم عامه مؤمين كصفوق بي خصوصًا عاجز، يتم ، مسكين ابيمار اوربيوه كے حقوق ، سال و منكتا، مسافراور أنے والے مهمان كے حقوق ( يه تمام حقرق قسم ششم سے متعلق بين ) .

چنا مخرالتُدتعالے ارشاد فراتے میں

وَ الْنُ السُمَّالَ عَلَى حُبيِّهِ انیکی کرنے والا وہ سے جس نے الط تعالیٰ کی فبتت میں اپنے رسشة واروں ذيرى القرريل والثيبتلمل

يتيمن مسكينون مسافرون، سوالكرية دُ السُمِسَاجِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ \* والول كواورخلام اكاد كرسن ياكران وًا استثبارُ لِينَ وَفِي البَرْقَابِ

۱ البعتده میں اینا مال خسیر ہے کیا ۔

رسشة داروں كے حقق اوركينوں دَاتِ ذَا لُعْسُرُ بِلْ حَسَقَتْ لِي وًا تُعِيشُكِينَ وَا بُنَ السَّيبِينِ لِ ا درمما فزول کے حقوق ادا کر ۔

التُدتعالي في مزيد ارتثاد تسرمايا به يتيم برعفته نه يكجعث اور سائل كو خَارَنَاا لِيُتَسِعِ مَنْكَ لَقَتْهَرُدُ

امَّنَا السَّيارُلُ فَلَا تَنْفَرُ (الفَّحِي) عراک نه دیجیئه .

مسيدنا لجوربك طف ملالته طيريس لم فراست بي

أَنَا وَكُلُونِ لِللَّهِ لِيَتِيتُم فِي النجَستَنةِ هلكذًا .

دداه احسمدد البغارى

يس اوريتيم كى كفالت كرية والا بَنت بي يول اكتهے بورنے اور ای دو مبارک نگلیوں کی طرف

اشارہ فز ملایہ کے

دَ البوداؤُدرَ المنرّ **مذي ُن سع**ل

جبك بارى كى روايت بي لفظ " يَسْيِيْم "كے لبد" لي و ليفير وا بى مذكورب معنى يه بر كاكم خواه وه ميتم أس كاليونا بويائس سع يمي نيمي بر ما معتبا

ہو یاکسی اجنبی کا بھیا ہو۔

رسسول التُدصلي التُعطية سلم ن فر مايا . مَن حَانَ يُؤْمِينَ بِااللَّهِ

وَالْيُسَوِّ دِ ا ﴾ لخِبرِفَلِيثُكُومٌ

صَيْعَتَ خَاشِزَتُهُ لِوْ مِنْ

جوشخص الله تعالىٰ اور قيامت براي<sup>ن</sup> رکھنا ہے تو**ئسا پنے مہ**ان کی تحکیم اُقعلیم كرايانيداك دن رات يرتكان مهمانی دے اور تین دن تک منجانی ہے اور اس کے بعد صرفہ ہے ۔ ، كارى ومسلمك إلى شريح الكبي روايك

دَ لَينكُنَّ وَمِنيكَا نَسُنُهُ تَلَتُكُ أيَّامِ حَسَمًا لِيَعْدُ ذَالِكَ فَهُسُرَ مَسَدَقِيةٍ كَامِدُهُنْ عَلِيمُنِ الْمِنْسُولِظُ لَكُعِي)

نيزرسول أكرم صلى التُدعل فيسلم في فرمايا. يلسّايش حسَنْ دَإِنْ حِسَاءُ موال كرك والع كاحق بوما ب اكرجه

عَلَىٰ الْقَدَسِ ﴿ وَوَا وَ أبؤوا ؤدعن على وَاحد

عَنْ حَسِّينٍ ).

الوداؤد ك جناب لماست ادراحدني ام صین سے روایت کی ہے ۔

د ه گھوٹسے پرسوار ہوکرا کے کے

ے حدیث کا معنوم یہ ہے کہ ہیں اوریتم کاکفالت کرنے والا بری ان دو انگلیوں ک طرح جنت ہیں اکتیے ہوں گے لین بھر سے دہ دورمنہیں ہوگا بلک میری خلاص پی میرے مات

رست . ما یکی والا (سائل) اگریج موسواری پرسوار بوکر ما یک اللب تو تم براس کا حقب كه نم أسكوا بى حيثيت كے مطابق دو

معلوم بواكد كسى كواسكى فاحقرى بهتر حالت وكيوكو محروم مهبي ركعناجا بيركيونك

ي جي توين مكن مص كم المدوق حالت أسكى كرور يو جس كو تو نبس جانا.

" محوال يرسواد موكر أف كا مطلب يا ب كه منكنا ككوات يرسواد بوكر آيا بوا منی و دولت منه بی کیوں نه بو حالانکه منی اور دولت میذکوموال کریا (مانگیا )ح<sub>ا</sub>م ہے مسيالعرب والعجم المم الانبيا مطالة والمراح فرملتي بي

لِلْمُسُلِدِ عِلَى الْمُسُلِدِ مِينَةَ فَي حَسَلِ اللَّهِ مِلْمَان مُحَمِلُ اللَّهِ مِلْمَان مُحَمِلُ ا بر جرحق بین دا، حب طاقات برو تو اُسکوسلام کرے ، ن جب وہ بلائے تحامکی دعوت قبول کرے ۔ ۳۰ ) جددہ چھنک دے تواسی تغیت کرے دمی جب وہ بمار موتوائی را ذاً منات و يحيث لنه ، كى بياريرسى كرك ده، جده وزت برجائے تواسی جنازہ کے ما تقرجائے اوراس کیلئے وہی لسندكرب وليف لط ببندكرتب (احدء الوداؤد اورترمذي نے حفرت على سے إورنسا لي فيالي بريرہ ہے روایت کی ۔

بالنتعرفف ليست يتعتكينه إذا لِعَيْدُ وَ يُحِيْبُ مَ إِذَا دعتاة ويشتتك إذا عَطْسَ وَ لَحْسُودُهُ إِذَا مرض ويتبعهنا ذنة مَا يُحِبُّ لِنَفْسه - \* دواه احسمدوالتميذى وَ السوداويُ عنن عسلى والنسَّسَاك عن الى هسريره)

# مطالب حدييث

تتنمیت عاطِس : پینک دینے والے کو دعایت کمات بی جوار میا جب كوئي چينيك دينے كے بعد الحسمد ميل "كے لوائس كے جواب يں تواس يُوْحدُ مُك الله كا يہ يجروه تھے يقد مكم الله كى بيهى سنون عل "تشيت عاطيس" كملامات. اجابت دعوت : و ديجي يتبك إذا دعا ك دومنبوم لا كي ين

ا ورو ولوں میہاں مرادیں ۔

مل دعوت تبول كيجافي رو مذكرك

م جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کواپنی کیسی حاجت یا حزورت میں مدد کیلع بلائے تواسکی پردعوت بھی مسترد دکرے ملک اُسکی مددکرے .

کیلئے بلائے تواسلی ید حوت جی مسترد درے بلاراسٹی مددرے. اوراصفہان بروایت علی رہنی الندمند انخفرت صلی اللاطلب و م سے روایت سر سر میں این رہنی میں الندمند انخفرت میں اللاطلب و م

كرتے يورك آيصى الله عليه وسم لے فرمايا "كرجي تم مالا مسلم جمائي جو يك يے ك

لعد المحدد بعد المبارع البيان و سميت ميوست المعالم المراديم المراديم في المواديم المراديم المراديم المراديم الم قيامت ( تم سه البيني إس حق كا ) مطالبه كركا المسام الوليم في الوليم في معالم الوليم في المواديم في المواديم في معاد المراد كما و مسام المواديم المراد الم

سے روایس بیا ۔ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھینک آنے کے لبعد الحمد بلد کھے تو اُس کو ( جواب میں ) بر حمک اللہ بھی کمد دیں اوراگر وہ شرکعے تو نہ کمیس کے

ہیں) میر حمک التر بھی قبد دیں اورا کر وہ نہیے کو نہ جیس سے صعیعین میں ابی سعید ضدری سے روابیت ہے کہ استحضور صلی التا دماریک

نے فرمایا" داشتے پربیٹھنے سے پربرز کیا کرو "صحاب نے مرض کی کہ بارسول اللہ ا صلی الٹرعلیہ کے سام راستوں پر بیٹھنے کے علاوہ ہمیں کوئی جارہ ہی نہیں یائے

عنی کنٹیلیٹ میں راستوں پر چھنے نے ملاوہ ہیں تو ی جارہ ہی ہیں ہے۔ مزمایا یا بچراُس کا حق اداکر دیم ض کیا اُس کاحق کیا ہے ؟ فرمایا باحرام سے تک سے نے کونا کسی کی کہا نہ میں ان میں اور کا میں ان شکامات کی ایک

آئىسى بىدركىنا ،كى كولكليف شدينا اسلام كاجواب دينا ، ينى كاحكم دينا اور برانى سے روكنا -

ا لو واڈد نے حفزت عمرضنے یہی صدیث دوایت کرتے ہوئے ان کامات کااضا فہ کیا کہ مطلوم کی فراچ رسی کرو اور راستہ بجٹولے ہوئے کو راستہ دکھاؤ الٹولگانے ارشاوفرماتے ہیں۔۔

ر این چینکے کے ابدا آرگون تحدید دکے تو تم بھی تعیبت دکو ر ٹ اپنی دائسترں پر بیٹھنا ہمارے نے گزیر ہے ۔ ( رحب)

جب تمبس سلام كياجا ئے تو تم أم سے مبر ترواب دوسہ يا كم اذكم دى الفاظ وھرادو - بيشك التلقال رچيز كاحساب لينے والاستے .

دَا ذَ احْرِيَّ يُعَنَّدُ بِتَحِيَّدِيةً فَحَنَيُوْ الْمَاكَمُ مِنْ حِنْ حَا أَوْرُوْ مِقَالِ نَّ المَثْمَ كَانَ كَلْ كُلِّ شَحْرُهُ حَسِيْبًا (المسَارُ ۱۸۷)

يدى السلام عليكم كع جواب بين وعليكم السلام يا اسطح ساعقد و دهمة التُد يا ورحمة التُدوبركاته برط حاكر حواب دو.

مسلم نے ابی بریرہ منت روایت کی کہ دسول الدُّصلی الدُّعلیہ درسلم نے فرمایا کہ تم بہت بیں داخل نہ ہوسکو گے جب تک ایمان نا بل الوُّ اور ایمان کا بل نہ بوک جب تک ایمان نہ لاوٌ اور ایمان کا بل نہ بوگ جب تک ایمان کا بل نہ بوگ جب تک آپس بین دوست بن جادگے ۔ (فر مایا) دیتا ہوں جب سکے باعث تم آپس بین دوست بن جادگے ۔ (فر مایا) اخشار السست لدّ م عکیت کئم السلام علیکم عام کرو بم سوچھیلادو لینی ایک دوسرے کوکٹرٹ کے ساتھ اور بہت زیادہ سلام کیا کرو ۔

میہ بی ابن مسعود سے ، دہ اُن نحفرت صلی الشرطلیہ دسلم سے روایت کریتے ایس کرمب نے سلام کینے میں پہل کی دہ تکبتر سے پاک ہوجائے گا۔

ا تخفرت على التعليد و المسلم سع سوال كيا كياكداسلاى المال مين سعكون ساهل ديده مهرو انفل ب فرمايا برواقف ونا واقف كوطعام السلام كرينا و المناء

آیت کریمه إذا هسینیشی<sup>ه الخ</sup> اگرچه سلام کرنے کے بارے میں وارد ہوتی

کے لطرانی احسن سلام کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک کیے گا۔ السمام علیکم ورحمتہ المنڈ ۔ دومرا اُس کے جواب بین ایک وہ و مائیر کھات مسہونہ کا اضافہ کرسے ہے گا۔ وعلیکسٹم السندام ورحمیق ابدیشارہ ورکز کا مشکہ کا تھٹھ و کھٹھنو شکہ

سلان کے بواب یں دعایہ کلمات بڑھائے ۔ اکر فیر ملم بر تواسی کے العن فاقررائے یا مروف و عکیت کہ کراسے جواب دے زیادہ تر بڑھائے۔ لیکن کبھٹم لفظ دلالت کم تی ہے ہوتیم کے حرّن سلوک پر تواکیٹ مسلمان دو سرے کے ساتھ كرّاب (ياأت كرناچا بييه) شالٌ تحالفُ كا بّادله ، الك دومري كادكرا بهايمُون کے ساتھ کرنا یا احقہ کے اشارے سے سلام کرنا پھر تواصعًا کھوڑا ہوجانا یامصافیہ یا معانقة دعنره کرنا جو اظهبار فحبت کی دلیل ہو تو دو مرے کو بھی حیا ہیے کہ اسکے بدله میں اس سے بہتر سلوک کرے ورسر کم از کم اُس جیبیا معاملہ توصر درکرے ا ورات استن عاد ك سنى كسيتبا إسى امرير دلالت كرر البعال ا جمداور نرمذی الی ا مامدسے روایت کرتے میں که رسول الند صلی الندعليه وسلم فرمایار كا مل تحفه تمهارامها فخه كرنا ب . ا در اکب صلی دلتہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کروتاکہ کینہ ضم

هوا ورایک «وسرے کو تحقے دیا کرو باکہ باہمی فجت زیادہ ہوا ورکبیتہ دور ہو۔ رسولِ اکرم صلی النزعلیدوسلم نے مزید فرما یاکہ اگرد وحسلما ن باہم مصافی كري توكونى كن و باتى نہيں رہتا يمام كناه (مسافة كرنے داوں كے) مسطحاتے ہيں۔ حضرت رسول كريم صلى التُرعليف سلم سقيجناب الهوذركو ابني لبغل مبارك بيس لیکر فرمایا که بیام بهت بی بهتر سے اسکو الوداؤد نے روایت کیا .

ک اپنی بروز قیامت اوٹرنف کی مذکورہ امور کا بھی صاب سے گاکدونیا عیں مم لوگ کس اللا ز و اوا میں سسلام دعا ا در کن طرافیوں کے سابھ باہم ملاقات و معاملات کرتے ہے ستھے معلوم ہوا

كرسسام دما كے اقدار كى بھى إزيرس بوكى . مح من فکریہ سے ان بوگوں تملیع جو سلام د عا كا اسلامي طراعة تبعيد الركو و سرى تبذيو مے طریعے ابناتے ور ان پر فخر کرتے ہیں ، جدّت بسند اور مادیت زوہ مسلم فیعة طاقت ،ور مسلام دعا كانمتك المازجهو لاكر نستسنط المداز سنط الفاظ منع جطه اليجاد كرك والسامي تهذيب ك بركتوں سے فردم، و ماجار إلى بي مي ملاقات مي وقت السلام عليكم كي بحائے مرف و فاكا مدور مرحبا ومبيره - الوداع كے وقت السلام مبيكم كى جگەمرف حدا مافتا الني نگههان وميروا چھے مرتبا در در ایم کلمات بین مگرالسسال علیکم کے لبد ہونے چاہیں ۔ چلے ،یں : دما میر کلمات بین مکرالسسال علیکم کے لبد ہونے چاہیں ۔ میکن جب السمال ملیکم وطبیکم السمال میں ان کلمات کا مفہوم جب موجود ہے تو تھے۔

سل كاسنون طريقة أخركيون ترك كياجار أكب بروز قيامت بان امور كاصاب ديا بركا.

( السرنتي)

کسی کیلی مطال منہیں کروہ تیں ون سے زیادہ وقت تک اپنے میں مجلگ سے ملنا چھوڑ دہے. چھریہ اوھر منہ موڑ لے اور وہ ادھر کے اور اِن دونوں ہیں مہتروہ ہے جوسلا) کرنے ہیں سبقت کرے گا۔ رسول الدُّملى الدُّعلِيُ سِلم نے فرمایا بر کا پیچسل کینڈیجسِ اَنَّ لِسَتَهُجْرُ اَحْسَاهُ مِنُوْقَ ثُلَاّ خِي پَلْتَقِيَدَان فَيَعَرُصُ هِلْ اَلْ اَلَى بَعْرَضِن دهٰ ذَا وَحَسَدِی هُکَا اَکْذِی کُ بَیْبُدَ عَرَبا دستَ لَاْمِ اِمتَفَق عَلیہ سن ابی اید سب الافصادی )

# مطالب حدببت

وَلِيَسْرِضَ هلذًا وَ يُعْرِضَ هلذًا . إَكَر دونوں مِس كبيس طاقات موجائے تواكي دوسرے مذبح پريس . ، ،

رسول کریم صلی السلامی معلی فراتے ہیں کہ کسی مسلمان کوجائز مہیں کہ نین دِن سے زیادہ کیسی بھائی کو ترک کرے میچرجس وقت ایک نے دومرے سے ملانات کی اور تین بارسلام کہا دومرے نے جواب متد دیا توائیں نے دونوں کا گناہ ایسے سرلے لیار روادا وابو داور وعن عالمتش )۔

ا تمداور الجوداؤون ابی بربردهایت روایت کی ہے کہ سیدالکوئین صلالتٰ علیہ سیلم سے فرمایا کہ "مسلمان کیلے معلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی ۔ سے بولیا تین روز سے زیادہ ترک کرے یہ

اَرُتِين ﴿ لَ سے دنیا وہ ترک کیا اور مرآیا توہ (سیدھا) دوزخ میں واخل ہوگا۔ ابوداڈ و نے ابی ہر پرہ حاسے دوسری حدیث مذکورہ معمون کے لبدیہ بھی روایت کیا ہے کہ جب یتن روزگذ رجا پٹس تو اُن کو ایک دوسرے

مله يعنى ايك دوسرس كوديكها مكركواره مذكري -

کے ساتھ فاقات کرنا اور سلام کا تبادلہ کرناچا ہیے۔ اگراس فےجواب دیا تو دونوں تواب میں داخیل ہوں سے ادر اکر حجاب مند ما تو گناه دوسرے براً تی ر إ ا در وه كنا ه كو بكطرفه تفيول كرأس سے بابر آليا -

رسول رحمت صلى للعُطيف سلم وناتے بيں ،۔ إِنّاكُ شُدُدُ النَّطُبِيَّ فَإِنَّ الظَّرِيُّ ﴿ بِهِكُمَا فِي سِيحِو إِكُونَكُ بِهِكًا فِي بِهِتَ

أَحُدنَ الْمُعَديثُ وَ كَا الْمُعَدِيثُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کی جاسوسی مت کروا در با ہم حسد نه کرواور آلیس میں کُغیف نه رکھو اورایک دوسریسے روگردانی اور اعراض م كروبكتم التذكيبد ي بن كراكيس بيماني مماني بن جا د -

ا كم روايت بن وَلا تَسَافَ سُوْا بَي ا

فكحسستسنة الأكامتما سكرتا وكانتياغ كنشؤاد كاندا كبروا وَحْدُونُوا مِبَا وَالدَسْهِ احْكَدَانًا نِد دَ بِیٰ دِوایّتةِ دُکَانَنّاً فَسُحُا

(عدن ۱.بی هسدس ۲)

#### منشوح حديث

إِيَّاكُ عُودًا لِظُن فَاتَّ الطُّنَّةُ أَكُذَبُ المَصَدُّنثُ مدلگانی سے بچولینی اگر کوئی شخص کسی کے بویب کمے تو مذات و دَ كَا تَحْبَ يَسَسُونَا ﴿ جَاسُوسَى مِتَ كُرُولِينِي لُوكُولِ سَكِيمِ عِلْمِ كُرِنْ میں کوسٹسٹ ذکرو ر

دُكُانتُما ستُدُوا - ايك دومر يرصد تكرويني كيي كي نونتمال و بهرس د میکه کرمت جلوا ورقهاری خوسیان مم نموے

که جواب وین پریین بوسلام کا جواب نه دیکرمقا لعد و متارک مرفزاردکد رایت

وَ لاَ تَدَا عَنصَهُوا ، الك دومري سي لغض اورد تمني ندر كهو\_ وسكت تدا بكروا ، اك دوسرت سے روكرداني فروالين الك دوسر كالان ينته بعبركر تقرحان كرمنا مذمورلو -و كاتنا دسينوا بالعن اين دوسرب مسلمان مهافي كو شامل كي البير مرهده اورليب نديده چېزوں کوايينے طرف سيطنے والے مذبنو۔ رسول اكرم صلى التعلير مسلم نے قرمایا كربہ تنت كے دروازے سومواراور خميس كوكهول دير عُرجات بين الله تعالى برسلمان كونخش ديما سے سوالے ان دو آء میوں سے بوآ لیس میں دشنمنی رکھے ہوئے ہوں ۔اور دزمانا سبے ان کومہلت دوالکہ يه آپس بي صلح كرليس ر مسلم ن إسكوابي هريره اس دوايت كيا ر يه بھی روايت ہے كه نبى كريم صلى الدُّعليدُ سلم نے و ماياكه قيا مت كون ا كم مرد دومرے إدى كؤ كمرك كا - و حرك كا بخفے مجھ سے كيا كام ہب ؟ وہ كمے گا تریخے بچئر برائ کرتے دیکھاتھا گے ۔ لینی برائی سے منع کرا فرض ہے مگراس صورت یں کد لیتین ہوکہ وہ بالکل نہس رکے گا۔ ٹ

نیزرسول لدُصل لیُزطین کے مراح این ہد کا کیڈ حسکہ دستان سن الدُّلقا فی اس پردتم نہیں کرتا ہو استَّنڈ کیڈ حسّدِ النَّناسَ اوگوں پردتم نرکتا ہو۔ بخاری و متعنق علید عن جد مید مسلم نے جریز بن موال کھرسے دوایت بن عبید اسلام ہ

ئے لینی بن برا گ کرد استا اور تو نے دیکہ کو فقے رد کانہیں تھا ( اصلتے میں نے بچھے کیڑ کھا ہے آیتہ ک کے حب لیتین بوک میرے دو کہنے اور منبی کو نے تسب برائی کرنے والا پاکل بہیں دکے گا تھ اپ سے منع کرنا فرض تو نہیں ہے امید انفیل ملک سنت یہ ہے کہ برستور منع کرتا رہے ۔ برگئے ہے نہ رکنے کے لفین پر عرف فرضیت ختم ہوئی ہے جبکہ عمل باقی ہے ( المرتب )

رلجم کرنے والوں میردجمان بھی رحم فرمالك يت ليس تم زمين والون بررتم كروتم يراسمان والارح فرمائ كا ابوداؤدا ورترمذى فيعبدالتربن عمرے روایت کیا ہے .

مزیدارشاد فزمایارسسول التُدهلی التُدعلی صلم نے التَّاجِمُونَ كَيْرْحَسَمُهُ مُ العَجَهِ إِنْ ارْحَهُ وَالْمَنْ مِنْ الْاَدُضِ يَدْحَمَهُمُ مِنْ في الست ماء رواه البوداؤد والترمذى عن عبدالله بن عمو

مَنْ فِي السَّتَ مَاء سے مراد الله تعالى بے جس كا حكم أسمانول من

مجی جاری ہے اور آسمان کے وہ فرتنتے مرادیں جوان کیلئے د ماتے راثمت مانگتے ربتے ہیں کہ بیمجی مسَن فِی السسَّماء بیں وافول ہیں -

سروردوعالم صلى التدعلية سلم في فرمايا م

جو ہما رہے چیوٹوں پر رہم ناکریے حتن الشقر تيرْحسَ غرصَ خابُرَ مَا ا درہمارے برلوں (کاحق) نیہیانے وَلُدُ لِيُصْوِقُ حَسِبْيُونَا

دہ ہم میں سے نہیں بخاری نے فَلْتَيْسَ مِنْار دَوَاهُ البِخَارِي ادب المفروس اور الو دادُدنے

في الْادَيب السهُ خدود والودادرُ ابن عرب روایت کیا ہے۔ عن ابن عسر .

بنى اكرم رسول معظ مصال الترعلد وسلم فرما تية بن كر وتصفى لوگول بين للح كرام اچھى إت كمي ورست اور ئيك پيام بېنجائے وہ جھوالنبي ب سي

حدیث بخاری دمسلم نے ام کلتوم بنت عقبه سے رو ایت کی -

احداد د ترمذی اسسما منت بزیدسے روایت کرتے یاں کہ فحوب كبر إصلالتًا مليدسم نے مزاياكھوٹ لولنا فقط تن مقا مات يرجا تزسيم -

سل بوی کے ما منے اُسے دافنی کرنے کیلئے -

سا کفارکے ساتھ جنگ میں گرالیا جوٹ ہوکہ دھوکہ نہ ہے۔ س کوں کے درمیان مفالحت کرانے کیلئے۔

رسول الترصل لترعلي يسلم ارتثاد فر مات بين كه

اكا الخشيبرك ثرياقضيلمين ليا پريتمېين د همل په با د ورې

دَرَبَتِينَ العَيْسَيَا مِي. مرتبه می*ں روزوں ،* صدقات اور

وَ الصَّدَقَدَة وَ الصَّلَاحِ ممازوں سے بھی افضل سنے با

المحابه سن عرمن کی ال پارسسول النڈھنرور ادنٹا د فرما نیسے . **ت**و ا<mark>تب مل</mark>الٹار حلين من ارتباد فرمايا به

ده نوگوں میں مسلح کرانا ہے جبکہ اكُلْمُ صُلاحٌ ذَاتَ الْبَيْنِ لوگوں میں فسا دبیا کرناہ القہسے

وَفَسَنَادُ وَاتَ الْبَيْمِنِ هِىَ ٱلْحَالِقَةُ رصول النُّدْصَلِي السُّرعليين الم فرما تے ہيں ك

تتباری طرف ده بماری آگئ جوتمت دَتَ اِلْتَكُدُدَاءُ الْحُاصِيم فكنتكشم اكخسسذوا لبغضاء ع بهلی امتوں بیں تھی وہ حید ادر لغف هِيَ الْمُعَالِقَدَ كُلاَتُعُولُ كَيُعِلِنَ سے بہی حالقہ ہے (کا شنے والی) میں الشَّعُرَ لِكِنْ تَيْفِيقُ الدِّيْ نِينَ نهين كهناكه يه بالكلطن والىس بلکہ (ید بیماری) دین کو کاشی ستے

وواها حدوكلترمذىعن ذيبير رسول التُرهك التُرمليدك لم ن فرما ياكرصدس يربيز كود ب شكر حسّت نيكيوں كو كھاجا ما سے حيساكم آگ ككڑ يوں كو كھاجاتى ہے ميہ حديث الجوداد و له ابی برسر و سے روایت کی ۔

رسول السُّمِعي السُّعلية فِيكِ المِنْ مات بين ،

إِيَّاكُسُمْ وَ شُوْءَذَاتَ الْبَيْنِ لوگوں سے درمیان فسا دکرانے فَإِنتَّهَاالْحُرَالِقَدَّةُ. سے بچو یہی وہ صفت سے جودین

ے پہاں انفیلت سے مراد" اوکیت " ہے گینی ایک ستحق نماز پڑھ رہا ہے یا صدقہ دینے میں مصرون ہے یا دون و رکھ والہے دومری جانب دو دسلمان یا ہم لڑمرہے ہیں قریباپنی نماز صدقد، دوزہ چھوڈ کران کی مصالحت کرائے (پہلے ملح کرائے)۔ (المرتب)۔

کوکاٹ دیتی ہے ۔

التُرتبال بهي نقصان بمنطب كا ادر

مجو دوم و ر کوشفت بین دال سے اللہ

دَةُ ١٥ المَرْمِذَى عَنْ الْ هَسُرِيوه

ہمارے اکا ومولی صلی التر عدید سلم فرماتے ہیں۔ . جس نے کسی کو نقصان پہنچایا امس کو

مَنْ صَبَالاً صَبَالاً دينية وَمَنْ

شَاقَ شَاقٌ الدَّيْءَ عَلَيْهِ

( دواه ۱ بن ماجه والترمذي

عن ابی صبیرمه)

تعالی اسکومی مشقت میں ڈال دیاہے ا ورترمذی نے الی برالصدلق رضی الله عندسے روایت کی ہے کہ حضوصل اللہ علير من فرماياكه ملعون ہے وہ شخص جومسلمانوں كونقصان ميہنجائے يا أن كے ساتم مکرو فریب ا وروهوکه کرے ر

ا بی داوگونے سعید بن زیدسے روایت کی کرمر کارد دعالم نور فحرت صلی السّٰد علىيسلم في فرماياكسى مسلمان كى عزت وأتبرويين ناحق زبان درادى كرنادياك، رسول التلط فالتعليد سم فرمات بين كه ..

جس نے اینے بھا نی سے معافی مانگی يَعْدِدْ وَكَ مَدْ لَيْسُهِ بِلْ ادراس ف أس كاعذر اور معانى عُنْدُهُ كَا فَاعَلَيْتُهِ مِنْتُلُ فَتِولَ لَيَاتُواسُ بِراستروكَ

مَنِ اعْسَتَذَدَ إِلَّى أُخِيسُ يُعِ فَلَمْ هَ طِينَةُ وَ صَاهِبِ مَكُسُلُ اللهِ وَالْحَالِمُ الرَّاهِ وَلا اللهِ عَلَى الرَّاهِ وَلا اللهِ الله

دواهٔ البيه قي عن جيا بر يه مديث به في نے جارت روايت کي لیعی حب ایک آدمی اینے قصور کا اقراری اور معترف بوکر دوسرے بھائی سے معذرت کرتا ہے اور دو مرا بھائی اُسکی معذرت قبول نہیں کرتا تو اُس کا گناہ اس دومرے بر بولاحات مکس کے گناہ کے برابر

ٹ پخشخص دامستہ پر مٹھ کرمسافروں اور تاجروں سے حق ٹرٹی کے لبنیراُن کے مال سے زبرد کی فیکس دھول کرسے اُسے صاحب مکس کہا جا تا ہے ۔ ( فستریم)

الع مزيز إخوب جان الديالة تعالى تتح نيك بنائة إكر اخوة ارسلامي (اِ سلای مرا دری) کاحق تمام حعوق سے زیادہ ہے کیونکونسبی قرابت میں ماں ہا جاسطہ ہیں جبکہ اسلامی قرابت میں اور اِ سلامی سرادری میں خودالٹرجل شانۂ اور رسسول اللہ صلى ليته عليه كبروا سطيه بين واور رسول الشرصلي ليه عليفيه الم تمام مسلمانوں كروحاني باب من جنائيم التُدتعاك كارشادك .

نى ! مسلمانوں بيں الن كى اپنى فِرات سے بھی زیادہ تعرف کرنے کے مالك بين اوراكي المعليدسلم كاندواج مطهرات تمام مسلمالؤن کی ما ٹیس میں ۔

اكتبيئ أكدلى بالشنومينيثث مِنْ ٱلْفُسْسُعِيمَ دَاذَوَاجُهُ اكتفاتكه بر ( الأحزاب : ٢ )

اورحفزت إلى بن كعب كي قرأت مين مي عبك بسية وَهُواَتُ كَانَكُمْ "ورآب أنكى بايل

ك يهان إس أيت كريمية رسول اكرم صلى المدُّ علية مسلم كي " ابوت ردحاني" برامستد لا ل كياجار ا بني . طرزا سندال دو فرح سعايس المعقل من نقلي .

و دناحت سے قبل شان نزول مجھی تونسیسے مفہم کیلئے مہت مفید ابت موگا۔ شان نزول : كان رسول الله صلى المن مليدة سلم يدمون إلى الجهاد

فيقول تذغب فنستاذن من الباشا كامتها تنا فنزلت

" النِّينَ اولِي بالسُوْم مين من الفنسيهم والواحد أشيه اتهم الله مظهرى

بنی کرد میل انڈ طید دستم ہوگرں کو جہا د پرجانے کا فرماتے ہوگ ہکتے ہم تو پسلے گکسر جا پیریے۔ ان ا بہب ہے اجازت لیں سے ۔ ( انہوں نے اجازت وی تو ہم آپ سے ہمراہ جنگ پر جائیں گئے رنہ شہیں 'زگریا امہوں نے بٹی علیدائسلام کے حکم کی تعمیل کو البنے ماں باپ کی اجازت پر موتون سچور کھا تھا) تو ہے آپ 'مازل بھوٹی کہ نبی مومنین کی اپنی جان سے بھی دیا وہ قریب ہیں

اور ازواج پاک الل ايمان کي مايمن ين -مرزات دال ما (عقلى) : " وكرا دالم و الادة المعدوم " ك إب س س كم ا بُيَّات كوعن ولايت لازم بيئ. ولايت وكركر كم أس كا عزوم" أ بُوه " سراو لياليًا ب.

ة بيت عول بالا بين بى آخراد إلى الكيام شاصرت والابيت بلك اولويت أبت كاحمى ميه كيونيح ا دلویت میں دلایت کا معہوم برستورموج دہے۔ اولویت میں اشمّالاً مذکور ولایت کے س**اتح** على سبيل منزل ميدها لم بني كريم طيرالصلوا والسلام كي الوت وعدا في "كابيان مريح بي .

(لبقيه طاشيه صه) جيك من ألفُ سيهم من مذكوره من ولايت ركه الول کے قب بل میں ميص ہے كدابل ايمان ادربت كي ذكر سے على سبيل ترتى بى على الصافية والسلام كى احقيت ب برنے کے میت والغان كي جان بين المالي من الالا و واحمعًا وبين الَّا وُواجه ادمين أ ا مرنے مے واحد حقدار زیاده مختارات می اور اُن کے احلام واحمال میں اسسام اور ایمان میں لد اور واحد فخياً رصرف بيعليسدالصلوة والسيام بين -

يه سلوب بيان اسيلخ إينايا كيا كانتي عليه الصيازة والسلام كي أبي د حانی بر بطرات او لی بو مزید به که جن لِم مِي مِرجات اور مَا كان مَعَ مَنْدَ اللَّهُ الْمَا أَحْدِ" سي تنارض مج ب کی اجازت برموتون لوكورنے "خدوج إلى الحبهاد" والعمكم رسول كى تعيل كواسے ال عرف كرنے كاحق تمارے مجدر كما تقان كي ننم ، رساكي تغليط رو جائ كه تمهاري جان و مال ي ۔مقابلے میں کیسی کے ماں باب سے کس برط مرمرے بیارے بی کوحاصل سے ان کے حکم

ماں باب سے حکم کی کوئی حیثیت منہیں -

إست للل ما المنقولي) : - اختلان قرأت بين ني طيالسلام ك أ . . و دحاني صراحة مُدُور ٢ ل حفرت ابن الي كعب لون يرفي عق بين" اكتبين أولى بالسفومين مين العُنسي عيم وَ أَرْدُ الْجُسُدُ الْمُتَقَا نَتُهُمُ مَ وَعَسُدَاتِ السَّهُمُ (مَعْبِرَى ٥-٥ صلام) الله حصنت ببدالتُه بن مسعود في قرأت بد السَّلِينَ أَرَى بالسُّدُ مر بينَ صِنْ الفُسِيمَةِمُ وَ فَعُوا أَبُ لِتَهُمُ (الرّوح البعاني ع ما ١٥٢ ، كشر في ج س مستام ،

مدادك دح رس صدهٔ ۲۴) -

بم معزت مام ك تغسير بد قَالَ السجاعِد هكلٌّ نَبِى مَعْدَدَ ﴿ أَشَبْهِ وَلِذَالِكَ صَادَالسكومِينُونَ إِنحسُوَّةَ فَكُلاَّن الدِّبَى صلى الدِّينِ عليه وسيا- إبوهم في الدين (ملارك جرع صـ٢٠٢)

دِي، صورَت شيخ الاكبركي تفسير عد قالَ سحى العدين ا بن حربي فنصف الاب العقيق مُعَمِّر (تفنيرابن العربي جلدتاني صصيحا)

سوال ، و إِكَرَيْ جِلَدٌ وَحِوابَ لِسَّهُم \* وَإِنْ كَا يَ مَعَدَبَ ثُواُ سَعَ شَا بِل وَزُسْمِ مُونِه كيول نهيس كما كبا ؟

حداب ؛ صمال سے مردی کھی جلے کا ترآئیت " کے ٹبوت کینے قرائہ کا ہونا شرط ہے اور تواتر بهال منيس فإياجار إلى فيزير كرافشرخ التسلاوه دون الحسلم كاب سي بحى ب ينا يُرسيد الله قال: كان في الداني والتي الله الله قال: كان في الدي الاتِّل (النَّبِي اولى بالسَّرمينين مِن النسهم وَصد الرحدم) روح سعال يام لِعَيْ مَعْرِتْ عَرَمْ لَهَا تَحَ بِينِ كُمَا بَعَدَا فَي قَرَأَتَ بِينَ وَهُدَّةً أَبُوهِ سِمَ كَاجْعَةً بِرُحاجاً كَانَّةً

١ ليكن اب الاوت نهيس علم باتى سے ) -( مرتب )

اِسى طرح التُّرِلْعالىٰ نے ارشاد فرمایا ، إنتما التوميثون إجثوة فاضلفوا

دَمَنْ حَوْلَهُ لَيْسَيِّحْسُونَ

بخسن دربتعب ككيستغفرون

تمام مسلمان ابیس پس بیما بی بجسیا بی

بَيْنُ اَخُوَيْكُمُ ( الحجرات: ١٠ ) این بھرانیے تھا یوں میں کا کرا ڈر اخوت السلاى كى بنا يرمسلمان كيلة ورشية مجهى بخشق ومنفرس

مانگے رہنتے ہیں بر جنانجہ النّٰہ تعالیٰ ارتفاد فرماتے ہیں بر اُتّذِينَ يَصْبِرادُنَ الْعَرُرْضَ

عرق الطّاني والے اور امس كے گرداگرد رہنے والے اینے پروردگار كالسبح بالحدكرت بين ور (إيماران ابل زمین کیلئے استغفاد کرتے ہیں

لِسَنُ بِي الْأَرْضِ (السومن: > ) ووسرك مقام براون ارتشادف رمايا ، اَسْمَلْظِكُةَ لِيُسَبِيْحُونَ بِحَمُد ، فُرِضْة اجِعْدب كى حمد كمالة

رُبِّهِمْ وَلِسُنْتَ فَيْرُوْنَ لِمَنْ لَسَبِيح بِإِن كُرِتَ بِي اور دَينِ لَ رَبِّهِمْ وَلَا لِمَنْ فَي اور دَينِ فِي الْمُرْتِينِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

معسوال: - اگراسلامی اخوهٔ کاحق اخوهٔ کنبی (قرابت نسبی) ادر با فیادو*س* 

عقوق سے اہمیت میں واقبی زیادہ و بالا ترہے تو م نے اخوة نسبی کو بیسلے کیوں بیان کیا۔

حالانكه التُدتها لي نے فرمایا ،۔ وَادُ لُوا سُهَا رُحامِ لَبَعْضُعُهُ مُ قریسی رشته دارایک دوسرے کے

آدُنْ بِبُعْضٍ فِي كِيّاكبِ ملتَّهِ زياده حقدار بين كمّالي لله كأري مِنَ الْسُوْمِينِينَ وَالْمُتَهَاجِرِيْنِ عام مومنین ا درمهاجرین سے ۔

( یہ آیت بھی قرابت لنسی کی ا دلویت واضح طور پر بنار ہی ہے) مہی دجہ ہے کرمیرات قرابت لنبی میں ہے د کورا بت اسلای میں ۔ نیز یہ کہ رسول اکرم صلى لىدىم كاس ارتناد پاك سے بھى قرابت نسبى كى اولىت تابت بوتى ،

سکین فحق برصدقه کرناایک صرقه به جبکه اگرو بی صدقه اپنے رشتدا مسکین برکیا جائے تود دمرا خواب صدقه کا تواب اور ددمراصار جی کار( احدا ترمذی، نسائی ادرا بن ابر نے سلمان بن عارسے چھدیت روایت کی آپصل الره اليرسلم نے فرمایا به الفقدة قد معنی المیست یجید مستد قدة و کار مثل فرداد المسترد المسترد در المسترد که در ساحت مدر المسترد که مین سیامان بن عا صور میسواب به در المسترد که در المسترد که میسواب به در المسترد که در المسترد ک

قرابتِ نبی اوراس کے مطاوہ ہو قرابتیں اوپر ہوئیں اوپر موئیں اور اس کے مطاوہ ہو قرابتیں اوپر ہوئیں اور اس کے مطاوہ ہو قرابتی ایت کا یہ ہوا کہ جو مسلمان در شد دار ہیں دہ وراثت ہیں مقدم اورا ولیا ہیں ان دوسرے دمنین و مہاجر بن سے حواس کے دشتہ دار نہیں ہیں ۔

میزاری کرلینی چاہیعے ۔ الندنگ کی نے ارشاد فرمایا ۔

نی کیکٹے اور ایمان والوں کیلئے درمت ہنیں کہ وہ مُٹ رکین کے کے حق میں استغفار کریں اگرجہ مَاكَانَ لِللَّبِيِّ وَالنَّذِيْنَ ا مَنْوُا النَّ يَسْتَغُفِ رُوًا لِلْمُنْشُرِكِ يُنَ وَ لَوُكَ النَّ

ده أن كے قریبی رشته دار بی كوں شہوں جبكر بدائن پر دار فنح بر جبكا كم بيد لوگ دوزنی بين ادرا برا بيم كا استخفارا بيت باپ كيلئ وه توققط ايک و مره كی وجہ سے تفاجود ورہ اس نے آپ كے ساتھ كر ركھا تقائم تجھر جب ظاھر ہوگئی آپ بير بيد بات كہ دہ اللہ كا دھسن ہے تو آپ اُس سے بيزار ہوگئے ۔ أدبي فتربي مين كبيد مسا شكبيّن كه شدات هشة أصحاب الجنجيييم و ما حان الشيخفا ل إبراهيئ الآبييه إيّ عن موعية وعدها اليّاه محنك تا تبيّن لكة اليّاة عدو يله تبرّة دينه (المويه: ٣١١٠)).

ل " وكفده كما إينا أه " كے مسمئل فعتين و مفسيرين ك دد قول بي جيسا كه مغهرى و مدارك و ديگر لفاسير مشراوله بي مذكوري عل يه كوسيدنا ابرا بيم عيسالت اس اميد بركر شا بديقع بدايت كم " مَسْنَغْ فِيرُ كَ لَكُ " بين تبدايت سے عذور استعفاد كرون كا راس اميد بركر شا بديقع بدايت لفيب بور. من و مرا يركم ابرا بيم عليالسلام كے باپ سے دعدہ كيا إسلام لا نے كار وجواباً سيدنا ابرا بيم عليدالسلام سے اس كيلے استعفاد كيا تحالى صاحب بنے اسى دو مرسے قول كے مطابق ميمان تفسير كارپ كير

م المستخدم برتفتیرا قد لمعنی به بوگر میں اللہ تعاملے سے تیرے لئے إسلام هزورما نگوں گار بہی وحدہ آپ سے پوداکیا بھر حیں وہی کے ذریعے معنی بوگیار وہ اللہ کا دشتمن ہے توفواً آم مسے برالہ ابرائیم علیہ انسان سے بی وعدہ فرالیاکراکر تواسلام کی طرف ماٹل ہے فریں قیرمے لئے استوغا رکم تا رہوں گا توسیدا ابرا بیم اس کیلئے دعائے استعفار کرتے دسسے تاکہ وہ جیدا سلام لے آئے۔

بھرجب ولی سے دریلے ہے اور روسٹن کی طرح دا صنح ہرگئی کہ دہ اللہ تقائی کا دشتن سے قودہ س سے نوراً برزار ہوسگے اور استنون دکرنا بمی بند کردیا ہر ابرا ہیم طیر السلام کے اس عمل کو

بے تو وہ اس سے نورا بچرام ہوسے اور استعفاد تو یا بی بعد تردیا ۽ ابرا بچرا بھر طیبالسلام سے اس عمل نو وعدہ سے تبہرکیا گیا ۔ (مغلومی صد سوارک انشزیل صد بیتیرلیسر) اگریک میں کا کہ استعمال کی در مشاکلہ اور میں استعمال میں میں میں میں میں اور میں در اور

لتنسويح به وَعَدَهَا إِيَّاهُ : ابرا بيم كه باپ ف ابرا بيم ليالسلام س ومده كرركها تقاكه مين اسلام لے آؤں گا. ( تواتكان بات يرا مباركوتے ہو ہے أس كيدي استخفاركرتے رہے يہاں تك كه الله تعالى كے ساتھ اُسكى دشمنى واضح موكمي تعليب في أس كيليم استنفار كرنا بهي بندكروما كم فاسره بر رسول اكرم صطالت واليصلم فراتي بي ب تمام نسبى قرابتين اور شرالوى عُلُّ لَسُبِ دَصِهُ رِينُعَلِعُ رشته داريان قيامت كيدن منقطع يَوْمَدُ الْعِسْيَامَةِ إِلَّالْسَبِي ہوجا ٹینگی مواٹے میری قراب نسبی دٌصهثری - ( دواه ابنِ مساکو ا درستسرال قرابت کے . عن ١ پڻي عشيسر) بنی علیالصلوّة وانسلام کی مُراد بینهبی که تمام مومنین کی قرا بت ختم بهوجاییگی صوائے میری قرابت کے بلکے مراویہ ہے کہ تمام سلمان میری اولاد ہیں ۔ لہذا موسنین کا صحر ختم مہنیں ہوگا ک اس تفسير يروليل به ب كرالة تعالى مؤمنين كے حق ميں فرماتے ہيں . جونوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد وَالشَّذِينَ اسَنُوا وَالتَّبَعَثْهُمُ نے بھی ایمان کے ساتھا نہیں کی ذَرِّ بَيْنَكُهُ مُربِدا يسْسَا بِن بيردى كى قوبم أن كى اولاد كوتبهى أنحقتنا ببهبدؤة تتشفشا اُن کے ساتھ بلادی کے (مرتبیں) دَمَا اُكَتُنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهِمْ ا ور در ما محربھی کمی منہیں کریں گئے مِنْ شَنْئُ ... الايت اُن کے عمال د کی جزا ) میں تھے ( المطود: ۲۱ )

<sup>(</sup>بقیری شیدان صد) ..... کا آب در مایا کیا حالانگرید برایده طلیالسنام سید آا مهیل طلیلسلا) کے بھافی سیدنا اسحاق طلیدالسن کر کے بیٹے ہیں۔ مزیری شیت آفا سیرسی معنی فرکورہ - وال مل حظہ کوس در درج المعانی - مظہری وشیرہ ملحقها ترجان القرآن ، حضاء العشران ) (مرتب) کے کمو نگر ابل ایمان کے - دونوں روحاتی وشیتے ہی علیالصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی قائم ہیں ۔ (مرتب) شعر آشدہ صفحہ پر مل حک درائی ۔

ك التُلقالي ك فيوب اورمتبول بندون كا إيمان حبس فدر مفليم المثان اور ديني المرمتب بواب أص كے الزار وبر كات بھى أى قدر ديادہ اور لا فى دو برت بي سال كى دائد فحص اين خاص مطف و کرم سے اِن کی مومن اولاد کو کلی بروزیادت اس کے فوائد و فترات الواد در کا ت یوں مرزاد نراے ملک انہیں جنت ٹل دری مقام رینے صلا پر کا جن ہی ان کے اِپ دادے فیام دراون پذیربوں مے اگرمیدان کی به اوالاواس مقام رینے کی المبیت نہ بھی رکھتی ہو۔

" مومن اولاوکوا بینے پی مرتبہ میں اکٹھے پاکرائی انتھیں کا سینے محکاناکوائن کے آبا و اجداد اپنی مومن اولاوکوا بینے پی مرتبہ میں اکٹھے پاکرائی انتھیں پھٹنڈی کمری، داصت و مرود مزیرحاصیل كري - يون بمادت اصالات والقامات في جنى البتها برجائ اور أن كا عزارواكوام بحي-

چانچے علامہ اسمامیل حتی ، منا مرسید فحرد آتری البعث دادی ، علامہ دوسٹری امام ابوابرکا ت انسیقی متعبب الڈیلیسیہ اسی آیت کے تخت اود مصنف اپنی تفسیر مفہری ہیں سورة الرعدى آيت ما اك تمت أي اپنا اين الذانين اب اينالفاظين آيت كايكم منوم

بیان نرمائتے ہیں

مَّال الزمعسشرى : ( الكُثَّقنا بِسِهِمُ وَذُرٍّ يَكَالتُكُمُ ) إِي لِسبب إيمانٍ عظيم دينع السحلة هوا يسان الألباء الحقنا يُردُ جُاليِّ إِلَى المُعَالِدُ وَكُلِّيتُ عَلَيْهِ وَإِنَّ كالزاكا يكستاكها كالقا لقتصد الأعليهم وعظ الباشهم لينتيم سرو دهسم نڪتل نعيممهم (ڪشافجيم صِلام، لاح المبيان ج ماه ڪاس دوج المعاني

قال العصنف في تقسسيره : تكطره النابيد تدل مل ان الشير لكا لي يعطى ودجات المتحاملين من تسم يبيغ ورجستهم ولم يعسل مثل اعمال هسم من اباد هم والدواجعهم و وديا تنهم تطييبًا لقدوبهم وتعظيسسًا

لشاسهم بغنرط ايسانسهم (مظهرى عدد مستاح).

آیت کی بر تفاصیرا و رب مطالب اسیع لے مگے تی کم دسول الدّ على الدّ عليه مسلم ارشاد زالاب كر : إن الله يرفع درية السومن في ورجمته و بان عدا دوا دونِن إِلْقِفِرَ بِعِرْم عَيْدِن (حَسِقَان ج به صلام) إلى فيك الدُّلّاك مرین کی او لادکی بلند فراکر اسی کے درجہ میں محمیرا سے کا (اگرمید وہ ا پیشان کے فحاف سے اس سے منایت,ی کم مرتبہ کیوں نہ ہوں ۔

مفسنف ہے اسستد ال ہوں کیا ہے کہ ایمان توبرایک کا ایکسیفرت مظلی ہے ، ہی گر انڈتھالیٰ کے جوب دمشیول بندوں کا ایمان وہ دولت علی ہے کہ اس کے افار و برکات اکسی فرودات کی قدود ہنیں دہنتے بلکاس مبدمعرب کے تما م لنبی دشتے اور اس کی دیگر لنسبتوں کو اس قابل بنادیتے ہیں کو وہ بروز قبامت أس كم أنام مسلقين مسيعين كيك معيد اور نفغ رسال تابت بوت بس وه متعلقين ومتبعين خوام سبى ا دماد بول يا أس ك عزيز واقارب ، دوست اجب ادرمسترشدين ومرمين اون يا تلامده د شاگردون كي جاعت يو .

وجراستدال بدمون كا يان فرع بي عيدالصلواة والسلام كايمان كى رجب فرع كاير فالم كأس ك الاارد بركات عومن كانب اوراس كالعلق بي ..... (جارى ب أكثره صحرير). اوریهٔ تهماری مال دودلت ادر نه به تهماری آل د ادلادتم کو بماری قریب کرسکتی بین بان گرده خض جوایمان لایا ادر نیک ممل کرار کا با التُرْتَمَا لَىٰ مِرْدِانِشَا وَرَمَا مَا ہِنَ :-دَ مَا اَمُوَ الْكُنَمُ ثَرُكَا أَوْلاَ وَكُنْمُ بِالنِّئْ لَقُدَيِّ فَكَبِّهُمْ عِيدَ ثَدَ نَا ذَلْقَلَى إِلَّا مِنَ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِعًا دُلْقَلَى إِلَّا مِنَ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِعًا ( السباع: ٣٠ ) ك

(گذشتیت بیست،) بد بروزقیات مینید اورندخ رسال بن جابا ب تو بی عید اسلام کے ابیت ایمان کے تعترفات و کمالات کا مام کا کا کہ کا میں ہوگا ج اصل ایمان ہے ۔ اُس کے خارد برکات کی وجہ سے توایب صلی السُّد ملیش سم کے برنشس قسلقات برو تو تیا مت بطراتی اولی قائم ، دائم ، معیداور النج

نا بن ہوں گے ۔

را کماری ملکیت ان کے انساب ، آن کی اولاد سب کچھ بروز قیامت ، حرف نقطع ، ضائی اور برایان اور برایان الآج بروز قیامت ، حرف نقطع ، ضائی اور برایان لاقے اور زیر بھارت کی گروہ ترایان لاقے اور زیر بھارت کی بروز قیامت ، حرف کراہ تا اور اولاد تمام چیزی بروزیا مت ان کیلے منیڈا بن برنگ برک ان کیلے منیڈا بن برنگ برک ان کیلے منیڈا بن برنگ برک اور درکات اور اولاد تمام چیزی بروزیا مت اور اولاد میمان کا برک حدیث ما میمان کی برخیس کے ، اس کا اخذال میمان کو ایس کی برخیس کے ، اس کا اخذال میمان کون کرسکتا ہے ، ہروڈ قیامت فیک و بربرایان وار کو اسکی الزاد و برکات ، نوا پروٹرات میں اور سبتی میمان برن اور سبتی میمان برن اور سبتی ، متعقین بون میمان بران ایس موجود ہوگا - وال میمان برن اور سبتی ، متعقین بون یا میسید اور سبتی ، متعقین بون یا میمان می

اس احدان مغلیم اورفنشل عمیم کی صورت یہ جوگی کہ امت فسسد یطی ها جبها التی پیدالشانا کے گنبشگار اوز دی مغفرت فر تعلی اور بقلین ہے ہی نگر مغفرت پاسے کے کبد جب جنت میں جاشینے تو میہاں آن کا مقام خل ہر ہے کہ دوسرے نیک توگوں سے متام سے کم مرتبہ ہی ہوگا۔ س مقام پر وہ کسبت اور تفاق آن سے کام آشے گا جو آن کو بنی طبیالصلورة واسس م اور الترتف لئے کے دیگر متبول و فجرب اور مغرب عباد کے صافحہ قابی عمرت کا کو کری سے آن کرچھی سی بلند شرین مقام اس تین مرتب میں جیج و یا جائے کے عام آمدہ کا جو لان ورکاہ مسئد آوا ہوں گے۔

مَن ا بَن جبيرتْ الْ : يدخل التَّرَّجِلُ الجِندَّة فيدَول ا ا بن أَمَى ؟ بن ولدي ؟ ابن ولدي ؟ ابن ولدي ؟ ابن ولدي ؟ ابن دوجتى ؟ منتقال : منتقال المنتقات الممل لى وَلَهُم - فيُعَالُ لَسَهُم احْفَلُوا مِنْ اللهِم من يه ميرش مرتون ممكماً مرفزع بدُ اود إس امر يس مرتع بسكر و من من مسلح ساخس ابن مروب - ( وَ هذا مونون بن حسكم المروث ع في المالية لفنس المالية المونون في المالية لفنس المالية المروث على المالية المروث على المالية المنتقال المروث على المالية المنتم المالية المنتم المالية المروث على المالية المنتقال المنت

تفیدمظهری ج ۸ صفه ۲ (مرتب)

لتنزيح آير على برايان والون كامومن اولا وتجى جنت بن اين أبام صالحین کے درس اکٹی کردیے جائیں گے اور والدین کامر تبریمی کمنہس ہوگا۔ لتشويي آر من الدين كفار كامال و دولت اوراك كادلاداكم عارب قرب سنين كرئ البية إلى إيمان الين اعلى كالصيم مال قرب عاصل كركيس كك ا ور اُن کی مال د تاوراُولادی بهارالقرب حاصل کرنے کا ذولی من کتی ہے۔ كفارك حق مين المساد وزمايا ، -کاکشتاد بَیْنَهُ مُ بروز قامت أن كے درمیان كو يى پؤتیسپر ۔ لسب موجود تنهس ہوگا . نینزفرماما بر وَ تُطَارُدُ \* ﴿ ، اُن کے درمیان وصل ادر رفتہ داری کے تمام اسباب ختم ہوجایش گے۔ إن آيًا ت واحاديث كى دوشنى مين معلوم بوّا ہے كەمسلما نول يى انكالسب با تی بھی رہے گا ۔ ایک دومرے کوفا نڈہ بھی پینجائے گا بسبب دوسی کے مالسبب قرابت کے اور کفار کو کھے بھی فائدہ مذ دے گا۔ بَوْمَدَ لِعَنْدِ ۗ النَّسَوْدُ مِينُ أس دِن آ دَى أين جِمَا لَيْ سِے ، أخييه وأيته وأبيسه مال بایسه این بیوی این او لاد وَصَاحِبَتِهِ ذَبَنِيْهِ (عبس) سے بھی دور بھائے گا۔

( للشعاشيدان ديي )

ہ این جیسے واضل ہوگا تو ہیں کہ اُدی وقت میں جب واضل ہوگا تو ہے گا میری والہ ہ کہاں ہے؟ میری اولاد کہاں ہے ؟ اور میری ذوجہ کہاں ہے؟ اُسے کہا جائے گا کہ امہوں نے میری فرح میں ممل نہس سکھ شکھ تو ہ وہ کہے گا کہ میں اپنے سے اوان مسکیلے ٹیر کھل کیا کرتا تھا ا ا میری فرح کم موگا کہ ان کو بھی جذت میں واضل کم و دبھرا ہے جسیرے یہ ایت پڑھی ہے۔ ۱ المرتب )

74 C To

نیزارشاو فرمایا :

اَنهَ خَدِلَةَ اللهُ مَنْدِ لِعَصْلَهُمْ اوراس دِن تمام دوست ایک بِبُدُینِ عَدُدُ وَرُالاً اللهُ تَقِیْنَ دومرے کے وشمن ہوں گے سوائے ( الدخسد ف ۱۶۰ ) میر مراکادوں گے۔

اس کلام سے عزمٰن یہ ہے کہ مذکورہ بالاتمام حلق میں بوکستخص إصلام اور تقوئی کے اعتبار سے افضل اور زیاوہ قوی ہوگا۔وہ فحبت اور وصلہت کسید

( دوسار تعلقات) کا بھی زیادہ مقدار اور آئس ہے۔ ( واللہ اعلم ) قسم بہضتم قسم بہضتم ابینے آب برخود واحب کردہ حقوق ۔

حتوق میں سے ایک تہم الیسی بھی ہے کہ بندہ اُسے ابنی مرضی سے اپنے اوپر لازم کرلیّا ہے اور یہ حقوق اللّٰہ اور حقوق العباد دولوں میں ہوتا ہے ۔ اور

ران بیں سے ہرایک بین بین قسم ہیں ۔ سال جس سے واجب ہونے کا سبب کوئی طاعت ہو <sup>یاے</sup> سال اُس کے وجوب کا سبب کوئی معصیت (گناہ) ہو<sup>تلے</sup> سال اُس کے وجوب کا سبب کوئی امر میارج ہو شکھ

# فن<u>صالة ل</u> وه تقرق الأج<u>نج وجو</u>ب كاسبط عت بو-

التُدلَّمالي كوه حقوق جن كے واجب مو لے كاسبب كو فى طاعت بسے جيسے عبادت كى نذر مانا مثلاً اگركسى نے الى عبادتِ مقصوده كى منت مانى جو

> رل جیے کی نیک کام کی منت باننا ۔ مت مقامی ودیت «حدود و تعزیرات ۔

ت تصامی ددیت احدد و لغزیرات به ت مشا گفاره تشم اکفارهٔ صیام دیزه.

عباداتِ فرصنید کی جنس سے متی جیسے نماز ، روزہ ، صدقہ اورج خواہ وہ منتت کسی شرط کے لبنیر ہو ماکسی الیسی شرط کے ساتھ مشروط ہوجو موجب ِ شکر ہو جیسے دین دیاوی لفتوں کا حصول ۔

جبباکر کے "اگر میرے مریش کو شعا برگئی یا مسافر دابس اگیا تو ہیں التلہ تعالیٰ کیلئے روزہ رکھوں گاتی جب مرایش شغایاب ہوگیا یا مسافردا پس اگیا توامس پریہ مذر کا پوراکرنا واجب ہوجا تا ہے کیونکہ التٰد تعالمے نے فرمایا ،۔

دَ لَيْدُوْنُوا نَذُوُ وَهُ مُنْ مُنِينَ إِلَيْهُ مِنْ الْبِي مُنْسِ إِلَّهِ مِنْ الْبِي مُنْسِ إِلَّهِ مِنْ الحسيم : 19

ا درجومنت عبادتِ غيرمفقوده کي جنس سے مانی کئي ميومنلاً به نذرات کے کہ برنمان کي اور گئي آخر مان اول گئي تو ميں محفول موسيقی سجاؤں گا۔ ( اِس کا اِلِفا لازم منہٰ بِس) ۔

جِنَا كِيْدرسول السُّمْلي السُّعليديسم من فرمايا .

لین گناہ کی منت مانناجائز منہیں ہے (بلکہ باطل ہے) اور امر منجاح کی منت ہی لند باطل ہے) اور امر منجاح کی منت ہی لند ہنے ، اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کیلئے کسی نبی یاکسی ولی کی نذما نناگناہ ہے اور ننزک کے قرب ہے یہ

ے ۔ دہ عل جس کے کرنے پر ٹواپ ہو شاگناہ ، اُس کا کر ہَ یا شرکنا ہوا کے جاج کہتے ہیں۔ جیسے میرا ناداں کام ہوجاھے تو میں بیٹر کا گوشت کھاؤں گا ۔

ک ندری معقولیت : السُّلقال نے کا ناتِ مالم کا مَام تر نظام اساب کے ساتھ مرابط فرنا دیاہے ۔ سبب کے بینرکون کام بھی مرانجام نہیں ، باسکتا سبی دجہے کہ اس مالم کو عالم اسباب کہتے ہیں ۔ (جادی ہے آئدہ صفور یا ۔

إن مّا م اسباب ۷ ملم الشّلقا إلى سے استے برگزیدہ و عجوب بندوں کے بیوا نحنوق میں سے کسی کو منہیں دیا۔ لین کا کس کومنہیں دیا۔ لین کوکول میں سے کو می بھی قتلی اور لیّتین طور برشہیں جائماً کہ میرے معاطات کی مبہری مشکلات کا حال اور معاثب سے مجات کِن اسباب سے متعنق ہیں۔ مبہری نمشکلات کا حل اور معاثب و ششکلات برطرف سے گھے لیتے ہیں ، منجات کے تمام عادی و ماگل

مجیب ادی تو مطاب که مستکات برهدت مصفیت برید بی بریشان مالی سے نمام مونود میں است اور قمام خلاری تدبیر میں ناکام بروجاتی بیش سے قوبندہ اپنی پریشان مالی سے نجات سے مکند اسان قماش کرنے کی میزمری ٹائٹرات کی حاصِل تدمیر میں اختیا رکزنے مگ جانا ہے ہے۔ کبھی دما

ما من رسط می میرموری ماید و است می مندرا در رست کے در لیڈسے ۔ کی درلیز کے میں مندرا در رست بھی نا معلوم اسباب فی در اندران کی ایک معقول تد بیرہ جھرا کا ما کیلئے علاج کی طرح کرایک ہی مرص سے شعایا فی کیلئے بلے بعد دیکیسے کئی تی اسٹے تجویز کئے جاتے ہی اور یہ طبے کے کہائی مشکلات پر قابویان ، مصائب سے بخات اور معاملات بس کا میں بی حاصل کرنے کیلئے برجائز تد بیرا ختیار کرنا (عادی بودہ تدبیر یا فیرحادی) دلما براہا

مندر کی مشروعیت ، ندر کی شروعیت کیا دوجیرون کا نزما درست و صیح مونا بر لحاظت لادی ند

من ندر (منت کا پوراکرنا، اداکرنا) منذ و : کوئ مسلمان ماتان ، ابن نه است جا نزاورنیک مقصد می کامیا بی پرالٹرندا بی سے ساتھ تشکران اداکرنے کا ویدہ کرے .

الفائے ندر بد منت كا اواكر اواجب مع مرأس دنت جب شئے مندوره ملال طيب يا عبادت مال إبين يس سے جو -

نندر کی تعرفین : رکوئی ایسا جائز کام ا پند آپ پرخود داجب کرلینا جوسپیلے داجب مد نفا .... منت که ملاگا ہے - .

نذر فی صدر داتیم ، ریا یک امر مشروع ہے اس میں کسی طرح سے بھی قباحت مہیں بائی جاتی

المُدْجِلُوكُ أَيْنَ مَنْيِسَ اداكرية، مِن التُدلقائي سن أن كو" عبا والنُّد" كا

فنسا و فِی العمل ، سل نزریس گمناه کرنے کا دعدہ کرنا مِثناً مرایش مثنایاب ہوجائے توہی خواب ہول گا ویشرہ - نزرسے مقبود تو نزکے امرایین

(المقدمانشد مسرسے)

يمال مقصد ندراور اليفائي يدركي مقرره مورت على دون حرام ين

فنسادی الاداده : منت سے متعد عصول آواب اور انٹدتما الی عرصت ودی ایمو بلانفس کو یاسٹیفان کو خومش کرنام تصود ہویاکسی کی عرش مدکرنا

مقدود مو مثلاً اگر ك الله تعالى وشن برا ميان اور طبه مطالر يدين إس مراود كايا فل كردون كا ديزه السعبي تمام صورتي حرام اور باطل بي وأناكا ودار ما خر ماحرام بديد.

ف ساد فی الاعتقاد ۱- ۱- برس کے مام کی ست مانے ۔ ۲- منزد فی نفسیم کو نفاء و تدرین مؤثر در تعرف احتماد کر کے منت ملنے ٣ . من ان بو أجيز الركون حلال جاند ب بمرى و بد ، كاف ويزه تو أس عِبْراللَّهُ كُ مُ مِرْدَ وَكُمُ مِن مِن الفائق نذرين احتا وكا نساد ظام مرورا بين ٧ - التَّذَلُغالُ كَ كُسِي مِدِمقرب كُو التُّذُلُعال كَي مِنْ ومثيَّت يح خلاف متعرف بالنّات استعاد كرك أسى كى نزد ملف وساد فى الاستعاد كى يهل اورجو يملى مورت مرکب اور باقی دو حرام ہونے می مرک کے قریب ہیں .

مصنف عليرا ارجدي مراديي يي بيري عورت ب جيكوده مشرك فقريب يا حرام قرار د ب رست می اورجن ندور می به موامل شها د این باشک و لارب مترفا درست اور يمع مو في ين الله الفائم في الذم ياجا من موالي .

مَنْ منتاء تَتَخَتَيَنَةً وَارِسُوا عَلَيه فليراجِح إلى كتب المستداولية كمين السنون وَ المستروح وَالمعندا وي مقل بسراً يُعِ المصنألة والمسترابي د منطهسری ؤ عنیرهسی .

ری و عبیرسسه مهرحافزین جو نذرین مانی جاری بین ان کونجشیم حقیقت بیس دیکهاجائے تَوْ كُونَى بِي مُوعِب حَرَمت ( حسَّعادِ عقيده يا حنسادِ فيت وادد ه ) كين بيم نس ياجا آ

مجھر برنشسم سے موجب حرمت سے خالی نذورتی بخریم کا بلاجو ادفقہ کی اکو کس لے ؟ بار اسر بہ کا مشاردہ ہے کا اگر کسی سے الفائے بند میں کسی طرح کا فساد میدا ہو

بجى جائے وہ دشا دمقیقت ہُو پامہوى مثلاً ذبح دوست دبھ ، تسمیکھول جائے۔ یا كُونَ جِنَا بَتِ كَ حالت مِن ذ بح كُرب ، كَا إِلَيْ يَاكُونَ عُورت ذ زَح كردب يَا تُعْتِيمُ واستَفَاق ين ابهام وينره الإحالمه بو تو موام النّاسب فوراتعلمات إسلام كي طرف رجوع كركيمة موف

رسمانی لیتے ہیں بلکہ اُن کے بہائے ہوئے ملم متری پرسختی سے علی می کرتے ہیں ۔ اُن کا یہ طرز عمل بھی دلیا ہے اس مقیقت پر کم ندر اپنے سے شعرف ارا مظم ددانتی کا ' ندر والین ہے ندر'' لکھیت پر مہنی ہرتا ہے بلکہ معاشرہ کے ان طرھ عوام كامتعبدوا راده مجى تقرب إلى النُراور رضائ اللي كاحصول في مواكرابي لاعير در منظم شری کی دریانت پی اس قدر سے تابی بچراس کی تعیق بین شد ک وسعتی جرمنی دادد با البند بمنزور برتا مع كرا ي صدقداد وغيرات كى بركت ب باركاو الى بي حمد ل موا 

وه عقوق الله جوكسى جامر كام كى وجيس واجب بوتيس. اللّٰهِ لِعَالَىٰ کے وہ حقوق جن کے وجوب کا سبب کوئی ا مرمباح ہوجیسے ق كفاره لعض وقتوں ميں اور ماہ رمضان كا روزہ برونت مذركھنا مسافز ماركھنی کیلئے وجوب قضا کا سبب ہے ک

( كَدْسَتِ عِيمِمت ) .... باطرلقيد وقبيح ادر منوع سرعى ب ادرية ،ى قريم نددر الموجب. بحده لعالي الدخيقت دورٌ روشن كي طرح اجروانع بن كر ساست آگئ كرستم معاشره تعموام الناس جھی حرام اور شرکید مزور سے میشر بری اوا کرتے ہیں ۔ان کا احتقاد فاصد ہوتا ہے نہیں دارادہ ا در عمل كَ مَا أَن إِ وَهُ هُلاَّ فِي شَرْعَ الْحَمَالُ وافعال اور غَيْرِسْرَى رسومات جن كاار نسكاب جبال عاامية مص يرجاركاكر في من وإن كااسادم يعان ب والي اسلام سع والحك منت مان كمي موياً مدر ر ده صورتن مي حوام ، ممنوع اور مرجب گناه بين . جهلاكي ابني بداعل بدن كومقيد وسجفنا سجى ايك جهالت سه يا ملي خيات .

مدين منت ماني بري جيز طاشك د لارب علال د باكيزه . طيب

و طاہر ہوتی ہے اور ایسی ہی نذور کا الفا واجب ہوا کر تاہے۔ اسی بنا پر زبرہ الحقیق " سندالا عوليين الشيخ أعمد ملاجيون رحمة النو مليه وزمائت ين كه ،\_

وَسَنَّ هَدِهِنَاعِلْمِ انِ ٱلْبَعْرَةُ المُدنِدُودَةَ لِلدَدَلْيَاءِكُسُما هُتُوَ الرَّمسم في

دما ننا حسلال طيب ، ( ننسيرات احديه صفي فرراني كتب خاد بشادر).

متعصمه ، يميس سے معدم بواكد ادليا في كرام كيلي حس كافي كومت مانى كرى مود ووحال ادر آکیزمے حبیا کہ ہما سے زمان میں رواج ہے۔

اصطلاح نقدیں دوڑہ : کھنے کو" یا مطار" بھی کھتے ہیں ۔

رمعنان المبادِّك بين ساخر با مراين كو" افعل ر" جائز اوردواره ركعنًا اففل سخ . توكُّوبا

مسافرا ورمرلیں کریٹرلعت مطہرہ و نے دوز ہ نہ رکھنے کی جواجا زے د سے رکھی ہتے اُسی اجاز ت كان م ب " وخعيت" اوريكي رفعت ايك عائر كام ب المرمباح ب

اب اگر کوئی مسافر امرلین رحضت شرید پرغل کرتے ہوئے روزہ رصان المارکنیں رکھنا توکنها رنونہیں ہوگا گروس کیلئے میم شری ہر ہے کہ وہ مشیم بوسنے بانڈوسٹ ہوسے کے بعد امسے مزود قصا کرسے تو وی رحضت شری قفا کے واجب ہرسنے کا صبب عمہری ( اُفعار "

دكرًا تو تفاعي واجب شهوتي ).

دوسرى اللي وجدات يرى ب كراكركون اكدى معزيا مرض جيرسرى مدر \_ كى كىغىردمدان أكمادك كا دوزه بروقت ئىمى ركاما توده مخص ارك صوم (جارى) آئدهماي

فصل من الله تعالى كوه مقوق جنك وجوب كاسب كوئ گناه هو تاه أ

خْتُلُّ حرَدَّدَ ( تَرَىِّ سَزَا بُس) بو زَلَا بُوری ، مَثْرَاب اوربهمّان کے سبب داجب ہوں اور کفاراکٹ جرعہداً روزہ توڑنے یاقبلّ خیطائے یا ظہرارسے کے سبب واحبب ہوئے ہوں۔

فصلحہارم بر فصلحہارم کے دجوب بندوں کے دہ حقوق جن کے دجوب کا سبب کوئی طاعت الھو ۔

وہ حقوق العباد حن کے وجوب کا سبب کوئی طاحت ہے : جیسے کسی اہم ا ور صروری چیز کا وحدہ بوراکرنا یا «مہ دادی ، دبایت داری سے اداکرنا .

اور ومدے اور ذمہ داریاں پوری کرو کیونکہ و عدوں ، ذمہ داریوں کے متعلق صرور باز برس کی جاشیگی ۔

د مده قرض ہے ، ہلاکت ہے اُس کے کیلئے جس نے د مدہ کیا تھرائس کے خلاف کیا ، ہلاکت ہے اُس کیلئے کی حرب اُس کیلئے خلانی کی سربادی ہے اُس کیلئے جس نے دمدہ کیا جر لورا نہ کیا۔ جس نے دمدہ کیا جر لورا نہ کیا۔

منافق کی تین علامتی ہیں ۔ امام مسلم نے پر کلمات بھی را گرہ کئے اگرچہدہ دورنے رکھے اور کماز ہجی برطرحے بھیر بھی بچھے کہ یں مسلمان بول اس سے آگے متفق علیہ دایت سبع ، حبب بات کرے تو تھجو ط

بولے گاجب وعدہ کرت تواُسکے خلا*ت کرسے گا* ادر حبب اُس کے مامن انت رکھ رجا اُر تو ڈانس

باس امانت دکھی جائے توخیانت کرے کا چَاپُوالنُّدُ قَالَ لَوْالْتَ مِيْنِ مِهِ وَ أَوَ وَنَهُ الْإِلْعَهُدِ إِنَّ الْعَهَدُ كَانَ مَسُمُوكًا -دا لاسام: ۲۲

داَ لاِسراء : ۴۳ ) رسول النُّرصلى النُّرعليث علم فرماتے ہیں ۔ اَلْحِيدَ هُ دَيُنَ وَهٰلاً لِسِّسَنَّ وَمَدَدَ شُرِّمَ اَحْدَعَتَ وَيُمالُ لِسِّسَنَّ

وَمَدَ شَيْمَ الْمُلْعَنَّ وَيَكُلِينَ وَ مَدَدَشَعَ آخُلُفَ - وَكُلُّ لِسِّمَنْ وَمَدَدَشُهُ آنُفُلَتَ (دواهٔ الطبراني من علی ت

ا بن سعود وابن عساكرين على) جس نے دهده كيا مجر لورائد كيا . اور صحيحين ميں جناب إلى بريره نفسے مروى ہے كدسول الدُّصالي التُّعليْد سلم سفر مايا . ال يَتَ المُسَسَا فِنِيق شُلاَنْ ؟ منافق كي بين علامتي إلى اوام

> " ذَهَ سُسُلِسِكَ" دَانُ نَسَامُ وَصَلَّى وَ نَصَيِسِدَا شَيْهُ مَسُلِسَكَ" ثُكِّدًا تَفَعَاً" إذَا حسَدَّت كسيد بَ دَا دا وَحسَدَا فَلَعَن

.

دُاذُ الثُّنتُسنَ حَنَاتَ

البيرها فنير) يا ديروم فواين سے نشبيرك أسے طهاركية بين) إس كالفاره بير ب كرسيت سط خلام أزاد كرم بير ترويو ساجر ووزت ركي أبير فرك قو سائد مزيون كولمانا كھيا الله - ( مرتب)

اورسیدتا عبدالمدّاین عموص دایت هے کرسول الدُّ علی الدُّعلید کسم نے فر الدُّ علی الدُّعلید کسم نے فر الدَّارِی ہوں منافق ہے ۔ فرایا کہ جارجیزیں ہیں بوسس کے اندر پر جاربوں وہ منافق ہے ۔ سلّ جب اما مت رکھی جائے توضیات کرے ۔ سلّ جب بولے توجیو طرابی ہے ۔ سلّ جب وحدہ کرے تو دعدہ حمٰل فی کرے اور وحوکہ وسے ۔ سکا حب کسی سے حب کسی سے کھیکڑے ۔ سکتا حب کسی سے کھیکڑے ۔

فضل پیخے ، ۔ بندوں کے وہ حقوق جوکسی امر مُکہاسے کی وجہ سے واجب ھوتےھوں ۔

ران کی مثال جیسے قرصٰ ہے اور اِسی طرح کی دومری است یا این جو خرید و فروخت ، اجرت و اجدارہ کے حذمت کر انے ، ماریت لینے ، فرصٰ لینے اور نکاح و خلع و میرہ کی وجہ سے لازم ہوتے ہیں ۔

ران حقق کا اداکرنا لینی تیمت و صول کر لینے کے لید بی ہوئی چیز خریدار کے حوالے کردیا ، عورت کا اپنے منا ونہائے بدنیہ اپنے خاو ند کے سپر دکرنا ، مانک کا منبع کو شغیع کے حوالے کرنا ، یہ ت پوری اداکرنا ، ادر قرض ، مهر ، اخبرت اور عادیت کا دالیس کردیا اور امانت اصل مالک کے سپر دکردیا اور إن کے طاوہ دیگروہ حقق جن کو مزائین میں ایک ہم مقام حاصل ہے ادر الدی تعالی کے جو معق ق معفرت کا احتمال دی میں اور قرض مادا کردینا ہی مہرزا ور النہ ہے ۔ اور إن حق ق کے صالح کرنے میں اور قرض ادا کردینا ہی مہرزا ور النہ ہے ۔ اور إن حق ق کے صالح کرنے میں اور قرض ادا کردینا ہی کوخاصی ہوسے کی ورن عمل مہنی منہیں ہے ۔ ( لہذا ان کے ادا کرنے میں کرنے بین کرنے میں الدین کی درن عمل منہیں ،

شہیدسے تمام گناہ معاف کردیے جا بیٹنے سوائے قرمن سے مسلم سےعداللہ بن عرسے رمایت کی ہے لَبِنْ فَرُولِشَ مِنْ يَحِلُّ دُنَّتِ إِلَّا اللَّهُ ثَيْنَ - رُواه المسلم عن عبدالله الله الماعمر

ا در فرمایا رسول التوصلی الشوعلیه وسسلم نے . منابع مدیر میرمنی کار سیار میرمنی کار میرمنی

قص ادا کرنے میں ( توفیق ہونے کے باوجو ) ما خرکر فاظلم ہے . مُطْلُ الغَيِيّ ظُلَّتُسبِ (منفقَعليه عن إلى هربرة)

بنی اکرم صلی النزملیوسلم کی خدمتِ اقدس میں نماز کیلئے ایک جنازہ لایا گیا تواسخفرت صلی المنزملیدوسلم سے فرمایا - کیا اُسکے ذمرکسی کا قرص ہے ؟ عرض

ر مسرت می میری می سردی این میران میا ساز میاد میاد میاده براهی . کیا گیا منہیں تو آپ صلی المندعلیدو سلم نے اس پر نمادِ جنازه براهی .

ت چردونسرا جنازه لا آگیا تو آپنے وہی پوچھاکداس پرکسی اقرض ہے ؟ لینی کوئی می العباد ہے ؟ عرض کیا گیا کہ ہاں اس سے وند قرن ہے ۔ تو آپ سے فرمایا ! کیا کچھ مال بھی اُس سے چھوٹا ہے ؟ عرض کیا گیا کہ ہاں تن دینار تو آپ نے اُس پر بھی نماز جنازہ پڑھائی ۔

پیر تیسراحباره صدمت اقدس پی لایا گیا تو آب می الته الیدسلم
فی بوهیا که اس برکو فی قرص ب ؛ عرض کیا گیا کان بین و نیار! آب نے
پوچیا کہ کچھ مال بھی بچورا ہے ؟ عرض کیا بہیں تو فی مایا تم اس بیتمان حباره اور میان میں بر راجان و مرض کرے لگے کہ یارسول الشمال الشعاب رسم ! اس کا
قرض میں اوا کروں گا . آب اِس برجازه بڑھیں . تب آپ نیم نازجازه اس بر راجان و مرض کی اور لبنوی نے نمازجازه اس بر راجان بی میں میں اور لبنوی نے مراب الشعاب و است کی اور لبنوی الشعاب و سلم
الی میں فی مسلم بن اکوری سے روایت کی کہ ایک جمازہ لایا گیا تو رسول الشاصی الشعاب و سلم
نے دریافت فرمایا ! کیا اس پر قرض ہے ؟ عرض کیا گیا کان اس پر قرض ہے ۔ آپ فرمایا ۔
نے فرمایا کیا لبندر قرض مال جی چھوڑ الے ؟ عرض کیا گیا کہیں ! آپ فرمایا ۔

اس پر نماز حباره تم برهو جعزت على رهى المدّعند في عرض كى اس كا قرض بن أ في ا بينه در ليا اكس وقت آبيا نماز جناره برهى اور حفرت على سه فسروايا الدُّلَقالي بَحْهِ برقيدو بندسه رائى وس كاجس طرح توف ا بينه دوست كو قيدو بندست راكرايا -

مسلم نے البوقی دہ سے دوایت کیا کرا کے مرد نے عرض کی یارسواللم صلی انٹوملی شرک بی کفاد کے خلاف جنگ اور قبال کروں اور پیٹھ نے چیروں توکی الٹر تعالی معاف فرماد ہے گا ، فرمایا ہاں معان فرما

د سے <sup>ک</sup>ا مگرترض -جبریہا مین نے بچھےاسی طمرح بتایاہے۔ادر "ہمر"اداکرنے کیلے می تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ،۔

وَالدَّالِسَّاءَ صَدَ تَتَبِعِبِ مَ جَودَوں كُواُن كَے مِنْ مِهر فوشرلى الدَّالِيَّةِ وَالْمَرْدِيَ

فِی حَسْلَتَیْ : اس عطیر کو کھتے ہیں جواپنے عیر مِتبہ ملال مال سے ہواور خوش دل و صعب قلبی اور دیا نت داری کے ساتھ اداکیا جائے ۔ ک

مطلب په ہوا که مورتوں کو اُن کے حقوق المہرا پنے عیرمث تبسطال مال سے فراخ دلی اورخوشی خوشی بڑمی دیا نترار کی سے ادا کرد

رسول الته صلى المي عليك لم فرمات بين الم

اُسُعِلَوْا کَا حِبِیْ اُنْجِدِهُ مِنْدُورکُواُس کاحِق اجرت اُس کا مَنْهَا اُنْ یَجُمُعْتَ عَسَرْقَدُهُ یِسِینِ فِشَک ہونے سے پیطے اداکروو دواہ ۱ بین ساجہ عن ۱ بن عرب ابولیلی سنے

مَا اولِ العلى عن ابى تصدير عِمَدَ المَالِقِي الْيَهِ بِهِ مِن الْمِرْ الْيُ مَنْ عَلَيْ الْمِسْتِ عن المَّرِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ

ا میر خاری بیدن دی اکتبان مدادک و دیگر کتب تفاسیرین پیخت کشته کایسی مبور ایا گیاہے۔ ماہ تغییر خاری، بیدن دی اکتبان مدادک و دیگر کتب تفاسیرین پیخت کشته کایسی مبور اینا گیاہے۔ ( مرتب حب شوہراپی دوجہ کوا بینے لبتر پر بلائے اور وہ الکا دکر دے میمرخا وندنے تمام دات عقہ میں گزار دی آوٹسنے اُس عورت پرٹیک ہونے کی لعنت کرتے رہتے ہیں۔

التُّدِلْعَالِيٰ تَهمِينِ حَكم ديناہے كه تم امانيش ان كے مالكوں كواد اكروو رَسُول الدُّصَى الدُّمَايِدُ عَلَى الدُّمَا المُثَامِلُ المُنْسَالِي المُلْعِلَ المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُلْعِلَ المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُلْعِلِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُلْعِلِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمِي المُعْمَالِي الْمُعْمِي الْعُمْمِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي الْمُعْمِي المُعْمِي ال

ر متنقعليه من ابي صربيره ) التُدتعل لغ فرمات بين ا

ئْ أَمْ مَلْكُونَهُ مَا لَهُ مَا ثَنَ ا الْهَا مُثَالِمُ اللَّهِ اللَّ

(الشاء: ٥٥)

# فصل فضل فرض ادا کرنے کی تاکید

اگرکوئی شخص قرض اداکرنے کا ادادہ رکھتا ہے لین اُس کے پاس اتنا مال نہیں کہ قرض اداکر سکے توامید ہے اللہ تعالی قیامت میں اُس سے قرض حوا ہوں کو خود رامنی کر کے اُس کو بہبشت میں داخل کرسے گا۔ چنا پخہ رس اللہ صلی اللہ علیہ کے مزماتے ہیں ،۔

جوکوئی قرض کے لین دین میں مودش بوگیا اور وہ اس کے اداکرنے کا ارادہ دکھتا ہے۔ بھیر فرت ہوگیا تو الٹالٹالیا اس کے قرص خواہوں کو جیسے بھی میاہے کا راحنی کرکے اس کو قِدَه مِل الدَّهِ الدَّعَلِيدَ مَكْمُ وَا كَ مِنْ مَنْ الدَّايَنَ بِدَيْنٍ وَ فِئَ لفَّنْ سِهِ وَصَاءُهُ شُسَمَّ مَا نَ تَجَبَا وَ ذَالالسُّكُ مَنْهُ وَ أَدُّ صَلَى عَوِيْسِمَهُ بِهَا شَاعَ وَمَنْ ثَذَاكَنَ

كخش دے گا ا در دوشخص قرض کا معاملہ کرتے ہوئے مفروض ہوگیا اورا دا کرنے کا ادادہ بھی مہیں دكهتا تعيرون بوكها تواليلاتعالي قیامت کے د نا مس کے قرصعهٰ ایو کوائسی سے بدلہ دلائے گا،

بِدَیْنِ دَ لَیشَ فِی الْفُنسِیه دَفُادَهُ شُكَّ مِنَا سَتَ إفتتكنآ استه لتعتساني لغريسبه مسن يَوْ مَدَالْعُسْسَيَامُدُةٍ . دواهٔ حاکم عن ابی اساسه حلکم اورطبرا ٹی نے الی ا ما مدسے اِن الفاظر میں بھی دوایت ک سے ۔ ( معنہوم ایک ہے) ۔

بخشخص فوت بوكيا اورقرض ادا كرنے كا ادادہ تجى نہيں ديكھ تيا تخاتو بروز فيأمت التكاتبالط فرمائے گا کہ میں اپنے بندے كاحق أس كوخود فلا البول يحرمغروص كى نيكيان قرين حواه كودلائ جاثين كاراكرامس كحياس نىك عمال نہيں ہيں توقر ص خوا کے گناہ معروض برر کھ دیے جلینے

مَنْ ﴿ وْ يُنِاَّ فَهُوَ يَنُونِي أَنْ لاَ يَسُوُدُ يَدُ يَدُ الْمُنْسَاتَ. فنَقاَلَ التَّلْمَتْعَالَى يُوْمُ العَيْبَامَةِ إنى كالعُذِّر لِعُبَدِّى عَقِبْهِ فَيُسُوُّ حَنْكُرَين صَسَنَا يسْبِهِ فَيْتَضِعَلُ فِي حَسَنَات الخاخت رَفَانَ لتَ مِنْ مُكُنِّ لِسُهُ حَسَنَاتٌ أَحِندَمِنُ سُيِّاليِّ الْمُلْصَرَفَيْكُجْعَلُ عَلَيْهُ

طرانی سنے ابنِ عمرسے روایت کی کہ رسول النُدُصل اللهُ علیه کی الم فرماتے ہیں کہ آرض دار دوست ہوتے ہیں ۔ ایک وہ متروض جو ترض ا واکرنے کی مزیت رکھتے تھے ا وروہ فوت ہو گئے (ادا شکرسکے) اِن کاولی بیں ہوں لینی اُن کویں بحنثوادُ نُكا درحق تعالى سے أس كا قرصْ ميں ادا كرادُل گا يه

ردوسرا وه مقرد من جواس حال میں فدت بواکر قرص اداکر نے کی بیت بھی نہیں رکھنا تھا تو بروز قیامت ا سکی نیکیاں نے لی جا ٹینگی جس دن ورہم و دیا رنہیں ہوں گے اور اِسی طرح ابنِ عمر حصور صلی السُّر علید سلمے روایت

فصل المفتم وه حقوق العبادجن كے وجوب كاسكببكونيً گذاه هسو ـ

جيسے كسى كو تىل كرد يا ياكو ئى معتوكا ك لينا ياكس كامال جيس لينا يا چورى كرنا اخا ت كوا ياكاليان وغيره و كركسى كىلىد عزق كرا بركا وغيبت كرنا ومينسره. يه وه حقوق بين جو مال اداكر عن با مظلوم كورامني كرف مے ادابو سیکے ہیں۔ مظلوم کی رضامندی اور حمتدادی مقرسی کے بنیر اُن حقوق میں معافی و نخشش منہیں ہو سکتی ۔ ابل مگرجسے الندلقالی اوراس كا رسول جا ہيں .

اعمال المع تین طرح سے بیں اک ترده ہے جیسے الٹاتعالیٰ کبی متمار میں بھی نہیں لانے گاردوسرا وہ ے کراس میں ہے کو بھی نہیں چھو<sup>ا</sup>۔ كالتيراوه ب كدأسه الترلقالي بركزنهس تحقظ كا. وها عال نامه

چنانچ رئسول اکرم نورنجستم رحت دوعا لم صلى ليار اليمايية سلم فرمات بين ا اكسة وَادِبِنُ عِندُ اللَّهِ عَسَرٌ وَ جَنَّ مُكْتُدَةٌ فَدِينُواْنَ كَمْ يَعْبُوُ النَّدُهُ بِبِهِ شَيْدَتُ ا وَدِينَ الْ لَا يَتُرُكُ اللَّهُ مِنْـهُ خَيِيثُنَّا دُّ دِينُوَا نُ كَايَعْفِرُهُ السَّكِّ:

ك قبل المفب بجوري، حيّات وغيره جيسة جرائم بن قصاص، ديت اربش ، اصل مالک یا دار ٹ کواد اگرناد آجب ہوتا ہے ورند برحقوق اد اسمبن ہوں کے جيكه منيت الله اوركالهان وطرويين مقلوم وميشق م كومهرصورت والمني كرنا لازم بوما به خواه معذرت اور معانی مانگ کربو یا اُسے تحالف و سیسه م ک فورت یں کھ دے کرہو۔ (مرتن)

جيه التذلعالي نهين تحنق كاوه التر تعالى كے ساتھ شريك عمرانا ہے جِنائِجة اللهُ تعالى نے نرمایا : جس النولقالي كيما تفشرك كياأمير التُرتعالى في ببرشت حرام كردى مع اور وه أعمال مارجس كوالملا تعالیٰ کیسی شاری بھی مہیں لائے گاوه بندے کا اپنی وات بڑھلم ہے جواس لے اپنے رہے حقوق ، کا آ رک بن کرکیا جیسے کسی دن كاروزه تزك كيابر ياكون إيكفاز جھوردى مولىس التدلعالي نے أكرحا باتو بيحقوق جس كيلام جاب گا اُسے بنش دیے گا ،اورو م اعمانا ميمبس بب التدلعالي ذره مجر منهن جيولات كا . وه سذون كاأكيس بي إيك دوسر سيرطلم كرنا سے راس مى بدلہ اور فقاص لِقِيناً بِيوْكا بِهِ

اَ مَنَا اللهِ لِتُوَانَ النَّذِئُ كَالَيْصُوره اللَّهُ فَالْسِيِّرُ لِكُ بِاللُّهُ - قَالَ اللَّهُ عَرُّوعَبِل دَمَنَ كَيْشُوكَ بِالدليْهِ نَقَدْحَدَّمَ السلك عَلَيْهِ الْجَنَّلَةَ وَاكْتَاالُسَذِئ كالكنسَوُ اللهُ يسه شَيْشًا فَظَلْمُ الْعَبْدِ لغنشة وبنشما ببينك وَ جَنْنَ رَبِّهِ مِن مُعَبِّوُ مِ ليوم تتركك أومتاوة تَرَكَعَافُإِ نُّ اللهُ عَزَّوْكِلَّ لَغْفِرُوَّالِكَ وَيَتَحِّا وَزُ لِمَنَ يَّشَاءُ دَامَّاالكَّزِي كامتنوك الدست مسننة ستششتاً فَظَلْمُ ٱلْعِبَادِ كبثعث كتنزبَعُ فندًا العَصَّاكُ كَمْ مُتَحَالُةً. (دُواهُ المعاكميم وَاحْدُدِعَنَ مِالِنْشِينَ صُ

طرانی ا در اِن جیسے آئڑنے سلمانسے اور بزادیے حصرت النہے اِسی طرح دوایت کیا اور وزمایا دمول اللہ صلی المٹڑملی ہسلم نے کرجس سے اپنے بھائی مرکوئی ظلم کیا ہوتو آسے چا ہیے کراسی دنیا ہیں ہی (حق اداکرکے) مختذ الے کیونکرمروز قیامت نہ ویٹارہوں گے نہ درہم ۔ اگر فیام کے کوئی نیک عل ہونگتے بھی تو اُس کے لبقر ظلم نے کو مطلوم کو یعے پیجائیٹینگے اولا کر نیک عل نہیں ہونگے تو مظلوم کے گناہ فلالم پر رکھ دیے جامیش گے۔ اس کوا مام بخاری رحمنے ابی صریرہ مقسے دوایت کیا .

بی میروسی اسام سلم اور تر مذی ابی بریره وطنے دوایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله عرض کا جو تتحقی مال واسباب در دھی ہو گاجو بروز قیامت نماز ، روزه ، ذکواة کے ساتھ تو میری اُمّت میں مفلس دہ ہوگا جو بروز قیامت نماز ، روزه ، ذکواة کے ساتھ تو حاصر ہو لیکن اُس نے کسی کو گلی دی ہوئی ہوگی اور کسی کو زنا کی تبمت لگائی ہوگی اور کسی کو زنا کی تبمت لگائی ہوگی اور کسی کا خون نامتی بہایا ہوگا (ناحق آل کے مال باوگا (ناحق آل کے کا ہوگی) اور کسی کو مال ہوگا ۔

یس ایستخص کو داکی طرف) بھادیاجائے گا اور ہرایک پنے اپنے معق کے عوض میں اُسکی نیکیاں لیتے دہیں گئے ،جب اُس کے نیک عمال ضم ہوجائی کے اور حوق میں اُسکے نیک عمال ضم ہوجائی کے اور حوق جو اُسکے ذمہ تھے ۔امجی مہت کچھ باقی ہوں گئے تو اُس کے مظاوموں کے گئاہ اُن سے لیکر اُس پر رکھ دیے جائیں گئے تھر اس کو دوزخ میں وال دیا جائے گئاہ اُن سے لیکر اُس پر رکھ دیے جائیں گئے تھر اس کو دوزخ میں وال دیا جائے گئاہ اُن

رسول المدُّ على المدُّ علي يك لم فرمات بن :-

مَامِنْ دَحُبِل لَيُعْيِّرِبَ عَيدَادِلتُهِ إِكَّا

تُبِيِّدُ مِنْهُ يُؤْمُ العِسْيَاسَةِ .

جویجی الٹاتھائی کے بندے کومارہا ہوگا (اینے ملام کو) بروزنیاںت

ہوگا (اینے ملام کو) بروز نیار اس سے مزور بدلہ لیا جائے گا .

دواه المبزاردکانطلبرانی من مامروکشن آ*ش سے حرور برلہ لیاجائے* ابی هسددیوه نصوه

ادرحاکم نے سلمان سعد اور ابن مسعود ددگر صحاب سے اور طبرانی فی اور النس سے اسی طرح دوایت کی ۔

اورحفزت هنآ وابرابيم تخفي سے روايت كرتے بي كر معابراور

ر منشوح حدیث : دوشخصول نے ایک دومرے کو بڑا عبلاکہا ۔ (گالبان دیں) تو دونوں کا گناه أسى يرسين جب في يبلے كالى دى جب تك كدومرا (مظلوم) أس كهين سے زيادہ برنجے ل

بى اكرم صلى الله مليسة مم فرمات، ين :

أَنْهُ سَتَنَبًا يِن شَيْعَالنَا إِن اللهِ ورمرك كو كاليال كمية والم دوشيطان بي اکسيسي الراكام كرتي إدرالس سي جوط بولت بیں - روایت کیااس کواجمہ اور بخادی نے ا دب المفنرد میں سند

ميجح كحصا تقرعياض بنجمارس

نیکی اورمرائی بکساں نہیں ہیرے برُانٌ کا تَدَادِک أَ س دیک عمل ہے کر جوست بہترہو (اگرتو نے الیہا كياً) توجس كى يترب ساته دشمني یتی وه نیرا مخلص مبگری دوست بن مهائے گا۔ اور یہ وصعت صرفیم كرفے والوں كوحافيل ہوتى ہے ا دريرلغت بهبت خوش لفسيد آجى کو دی جاتی ہے الیکن اگر ترسیول

عتن عياض بن جىماد ر التُّدَتَّعَا لِيُّ ارشَّادِ فِرْمَا سِتَّحَ بِينِ إِنَّ دُ ﴾ نَسَنتَوَى النُ<u>صَسسَنَـــــة</u> مُ دَ ٧ السَّيِّيثُةُ إِوْنَ مُ بالنَّبَى هِي أحسسن فإذالة بخنكث دُ بَسْنَدهٔ حَسُدُادَ ٣ كَانَّهُ وَلِي حَمِيم دَ مَا يُكَتَّ حَالِلاً الذِّينَ

متبردًا دَمَا يُلَقِتُعِيا

را لاَّ ذُوْ حَنظِ عَسَطِيسُهِ

يَتُمَا ذُانِ وَ يَتَكَاذِبَانِ

رواه احسمدة البخارى

بى الادب بستندسيدي

ئے جب خلوم کالیاں دیسے پی اِس سے بڑھ جائے تو اب دولاں اور برابر سے ظالم ہولاگے ۔ ( المرتب ) مرائر کے گہرنگا ر

قَدِا مَثَنَا يُنْذُزُ خَنَنْكَ مِنَ التَّيْطُانِ مِن شَيطان كُونُ وسوس وَ اللهِ تَعَادَ مِنَ التَّيطُ وَ اللهُ تَعَالَى يَاهُ مَا تُكُو - بِالتَّكَ اللهُ عَلَى بَاهُ مَا تُكُو - بِالتَكَ وه سب جُهُ سَسَنَے والا اور سب (حلسمَ السجده: ۲۲ تا ۲۷) کُهُ جانے والا ہے ۔ (حلسمَ السجده: ۲۲ تا ۲۷)

لَّقْسِسِ ﴿ وَكَا تَسْتَوَى الْمُسَنَّدَ كَا السَّيِيَّةُ ﴾

نیکی ادربرا فی ایک جنسی چیز نهیں ہے، برا برنهیں السرجونیکی

کرسکتا ہے بُرائی کرناکیوں اختیاد کرے۔ اقد ضَے ُ بالسّیّق ہیں اُسٹسسّی ، لینی اگر تیرے ساتھ کسی نے برسلوکی اختیا کی ہے تو تو اُسکے عوص اُس کے ساتھ نئی اور حسُسن معلوک سے پیش آ تیرے اس طرزِ عمل سے اُسکی برائی دفع ہوجائے گی - (لینی ایک مزایک دن وہ بدسلوکی کرنے اور برائی کرنے سے باز آبی جائے گا) اور وہ تیرا دو مست

دَ إِمَّنَا يَلْوَعَنَكَ مِنَ العَتَيْنِ عَلِي مَنْ عَنَى مَاسْتَعِدْ بِهَا مَثَّاء إِنَّهُ الْعَيْنِيعُ التَّيْنِيعُ الْمَعْدِينَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَانِ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلِيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلِيْنَا اللّهُ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَ الْمُعْلِمِي عَلَيْنَ الْمُعْلِمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ الْمُعْلِمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلْمُ عَلِيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَ عَل

ا بک مرد نے عرض کی بیارسول اللہ میں اللہ ملادستم میرے کئی عالما م الیسے ہیں جو شخصے دروع گو اور جھوٹا کچستے ہیں ،خیا نت کرتے ہیں اور بے فرمانی بی کرتے ہیں ، میں اُن کو مارّا ہوں اور کالیاں دیتا ہوں ۔ پھر میرا معاملہ اُن کے ساتھ کیسا ہوگا ؟

آنحفرت صلی الندملیہ وسلم لے فرمایا یا اُن کا خیا نت کرنا جھٹا اُنا ادربے فرمانی کرنا - تیری اُک کوسسڑا دینے سے سابھ حساب کیا جائے گا۔ اُگراُن کو سنزا دینا پینچھے سزا دینے سے کم ہوگا تو بچھے اُن پر برتزی وففیلیت حاصل ہمگ

اور اکرتیرا اُن کوسزا دیا اُن کے گناہ کے برابر ہوگا توصاب بھی برابر ہوگا توصاب بھی برابر ہوگا تو اور اگرتیرا اُن کوسزا دیا اُن کے گناہ اورجسُرم سے برطوگیا تو اُس زیادتی کے برابر بھے سے عوض لیاجائے گا۔ وہ مرد روسنے لگا اور بلند اُواز سے فزیاد کرنے لگا تورسول اللّٰہ علیہ دُسلم نے فرمایا ۔ کیا تو نے فرآن منہیں بڑھا ؟ .

ہم بروزقیا مت عدل والعظ وَ لَضَعُ السُمَوَا ذِئْنَ ٱلْمِسْتُعُطُ لِيَوْمِ العِسْيَامَةِ حسَّلاً کا ٹڑازوقا ٹم کریں گے پجیرکیسی تَغُلُّهُ نَعْنُسَى شَرْمُسُا بردره معرحى ظلم نهيس كيا مايكا (الركسى لے دنیا لیں) رائی كے دُاِنُ حَانَ مِثْنَالُ ، دانکے برابریمی کوئی زظکم یاعلی) حَبِّبَةِ مِن خَسْرُهُ لِهُ . أتتينت بهاوكن ، كيابوكاتويم إسيجى لايش يستاحسًا حسيبيتن (الانبياء،١٨) ا درہم کا نی ہیں صاب کرنے والے اُس آ دمى سنة عرض كى يادسول اللهُ صلى اللهُ عليكَ وسلم! ابسي ان کی جدا فی سے مہر کوئ چیز بھی مہیں پاتا ۔ لیس میں اُپ کو کواہ بناتا ہوں کہ میں نے اُن سب کو اُزاد کردیا ۔ ا مام احدا در تریذی نے سیدہ عالیّتہ صدلعۃ رضی المعظیم

سے روایت کی ۔

شَمِيْدٍ هَا ذَا نَعَالَ : شہیدکیلئے ہوں سے۔الٹرتعالیٰ وزما ہے گا۔ یہ اُسی کے ہونگے جو هلأذاكيتن أغلى النشكت المنكى فيمت اداكرد ساكا عرض كرك قَالَ بإرَتِ ؛ وَمَنْ كا- اعمير رب إين كامالك يَعُملكُ ذَالِكَ ، فَالَ كون بن سكما ہے ؟ التُدلَّعاليٰ اكث تشكيك أقال لم فرمائے کا تو بھی اُن کا مالک ن قَالَ لِعَنْوكَ مِينَ سكتاب عرمن كركا وه كيسے؟ أخِيْك : تَالَ يَادَبَيْ مزمائے گا۔ اپنے بھائی کومعات ان تدعنون ماشد كركے عرض كرے كاكرس نے فاًن العظم لتَسَالِطُ ختزميتيداكيشكث ا ہے بھائی کومعان کرھی دیا۔اب النُّولِتُعَالَيٰ فرمائے گا بھرا ہے فنآ ومنسكة النخسنشك بهان كا بات كيوكراس جنت ىشىرى قال دىسۇل اىلىپ بيس (اينے ہمراہ) ليجابهاں صَلَىَّ اللَّهُ عَلَيْسُهِ وَسَلَّمَ رسول الله صلى التُدعليدوسيلم، إِ تَفْتُواللسُّهُ دُ ٱصْلِحُوْا نے فزمایا۔ الٹرسے ڈرو آکیس ہ ذَا تَ بَيْنِكُ مُ فَالنَّاللَّهُ صلح كرو ب نشك المتدلق لل يُقتلِح بَيْنَ الشَّهُومُ مِن يُنَ يُومُ بروزِ قیامت بھی ابلِ ایمان کے الْقِيكَا مَهِ ( دواه الحاكسم درمعان مصالحت كرواسُنگ م وًا ليبرقي وسعدبن منصورين الس)

رسول الله صلالته طليه وسلم نه فرايا فيامت ين جب بهشتى بهشت بين اور ويت الله على الته ملي و الله مين اور وين والا مين اور ووزى لعنى كفار مهم من واخل بوجايش كتى توايك وازدين والا أواز و ينها را أنواب الكردوس كوبخش دو يتهما را أنواب التله تعالى برسمة و طراني لن حضرت المس سع اورام بانى سع جمى اسى طرح روايت كيا \_

ا مام محد العزالي فرماتے میں کہ إن دولوں اعادیث کے مصداق وہ لوگ ہیں جو طلم کرنے سے تا تب ہوچکے ہوں ا در آئندہ کہی بھی کیسی پرظلم نہ کرنے كا يخته عبد كرچنى مول يهى لوگ اوّاب بي . ( النّزلغاني كي طرف دجوع كريے والے) ان ہی لوگوں کے حق میں المتُذلّعائے نے فرمایا ،۔

إنتكا كانَ لِلْأَوْ البيس لله والول غَفُوْراً (الاسوام: ٢٥). كُونجنش والاست .

علا م ترطبی فرماتے ہیں کہ یہی تا دیل عمدہ اور درست ہے جکم عام منہیں ہے۔ اگر عام ہر ہا تو کو بی سجی دوزخ میں داخل سے ہوتا۔

مسسوال بر اگرکونی کی کان امال یا عزت و آبرد پرظلم کرے تو کیا أس كابدله ليناجا رزم يا نهين

معبواب بر جمتناظكم مو آنل بدله لينا توجا نزب اوراس سے زياده حرام بے اور بولہ نالینا (معاف کرونا) اول اورافضل ہے .

یمانجد الله نبارک و تعالی نے فرمایا ،ر فَامُتَدُوًّا عَكَيْهِ وِبِنِّلُ مَا نَتَدَى مَمْ أَسِ اتَّنا بدله لوحتَنا أسَ

عَنَيْكُ مُ (البعت ه : ١٦٨) تم يرظم كيامها -يامين ام ( مناعت دُفا عَلَيْدِي ) اباحث كيلة ب كركودس

مقام پر التُرتعالي سفيون ارشاد فرمايا ،

دَلَيْنُ صَهَرُتُ مُ لَدَيْنُ مَدَرُتُ مُ لَدَيْتُ

خَـ مُركِيِّدهُ المِريث ه وَاصْبِرُو مَا صَبْرُكِ إِلَّا بِاللَّهِ

( النحل: ١٢١ - ١٢١)

دُرَانْ مَانَبَنْتُمْ فَعَاقِبِسُدُ ا الرَّمْ سزاديناچا بستة ، ي بوتوانكو بسبتيل منا عشوقبنتشت سراده مكراس قدر كرمتني تم كو "نكليف دى گئى تقى اور اگرىم مېر كرو توصريى بهنزے سابرين كيلئے ادرآب حبرفرما ينيء آپ كامبر توفقط المدتعالى كى تونس سے بنے

برائ کا بدلہ اس عبسی ہی برائ ہے

یس برشخص معاف کرد ہے اور ملح

كريا توأس كاتواث أجراللة تعالى

يرب بيتنك وه فلالموس كودوست

بني ركه ما إليني وشمن ركمة اسك

اورجواینی منطلومی کے بعد بدلہ

لے لیں توان پر (دنیاد اکرت

یں) کو ٹی مواضدہ نہیں بیٹنک موًا مٰذہ تو اُن لوگوں کا ہوگا جو

دو مرے لوگوں میرظلم کرتے، میں

اور زمین میں ناحق نسأ د مرماكرتے

ہیں بیمہی وہ لوگ ہیں جن کیلئے درد ناک عڈاب ہے ۔ اور جومبر

كرے اور ( اپنے اوپر كئے گئے فكلم)

معان کردے تو یہ یقیناً بڑی

ہمت کے امور میں سے (ایک) ، ۔

الله تعالى شانهٔ نے فرمایا به

دَ<del>جَسَ</del>زَادُ سَيِّسُكَةٍ سَيِّيسُتُ مِثْلُهُا فُسَنَ مُسَىٰ دَاصُلُحَ فأحشرة مستى للشبه إنتهُ لَا تَحْبُ الظَّالِسِينَ • وكسكن ائتقتر بعشسد طكشبب فأواليثلث مًا عَلَيْهُ حِدِهُ مُرِينَ سِرَبِيْرِلْ انتماالستنبشل عشلي التَّذِيْنَ يَطَلُّينُوْنَ النَّاسَ وَ بِهَ عُنُو انَ فِي الْمَا ذُحِنْ لِغَيْرِالْهُ حَبِيٌّ فَأَذُلِتُكَ لسكشسته عَذَاتِ إَلِيسُهُ هُ وكششق صتبزد عنعنشد إنَّ ذَالِك لَيِّنُ عسَزْمِ الْمُكسُوُد ه ( النشودى به تا ۳ ب مفنوداکرم علی الدّاعلیددسلم فر مانے ہیں ،ر اَلْمُسْتَبَاكِ مَاقًا لاَ فَعَالَى

الْبَادِى مِنْعَلَمَا مَاكُمْ لِيُعْتَدِلْنَقْلُومُ

دواء احدومسلم ُ الرواوُد والترمدُى عسن الى هسسرديد ٥ -

دوگالیاں دینے والوں پیرگنبرگار دہ ہوگاجس نے ابتدا کی ہوگ بہ یہاں کے کہ منطلوم زیا دتی زکرے آلبین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر کوئی اکہ می دوسرے کو کہے " اے گئے" یا ا ب ضرر الله المحاكمة على المعالم الله الله الله الله المحينة والمصل المستان الله المكان المساكمة والمرسا یو چھے گا کہ کیا تو نے دیکھا تھا کہ میں نے اُسکو کُنا \_\_\_ یا \_\_ خزر ا \_\_\_ أيصا \_ نااتما ؟

فَ اِحْدِه : - گلمجس طرح بسلمان برحرام ہے اِسی طرح ذِ بی پر بحى حرام ب كونكه اول ذمه كي سائد عبد كرنا درا صل رسول المترصلي التدملية والم كاعبدد بيمان بوتاب اس كوتوسف سه رسول التصلى المدعد وسلمكى طرف سے عبدت کی لا زم ہوتی ہے رجنا کخدسول الد صلى لد عليد كم فراتے ين : مَنْ فَذَنَ وَمِيَّا كُو حَدِيًّ مَنْ فِي إِدْ مَا كُرِهُمَ المَّالِيُّ يَوْ مُ القِيمَامَةِ لِيسِيَا يِلْمِنَ النَّارِ ، بروز قيامت أس كودوزخ ك

(دراة الطبر أنى عن واتلد بالاستعال كورون سے سزادى جائے گى .

حفوررسالت ما بصلى التعليدوسلم فزمات بي .ر

اَلاَ مَنْ ظَنَسَدَ مُعَاهِداً خَردار بوجادُ اِجس نے دمی بیکم دَانْشُصَهٔ مِن حَقِتَه اَرْ کیا ادراس کے حق کو کچر کم کرویا كِلِّنْهُ وَ فَوْقَ طَا فَتْتِهِ إِلَى الْمُعَافِّتِ مِي رَيْدِهِ أَسِي طَافِّتِ مِي رَيْدِهِ أَسِ اَدْ اَحْسَدُ مُسْهُ مَثْنَيْتًا ٢٠ كام ليايا اس كى مِنامندى كلبير لغكيرطيئب نفسسه كن يرك لي توبروز تيارت وي فُاكَنَاحَجَجْنَهُ كَذْمُ القِّيَامَةِ أَمُن المُكِلِ الْمُصَاحِمَّت قَامِعُ كرول كار

فایشده :- جاناچاہے کہ نزک کے سوا بوگناہ بھی ہواسکی سزا بالا خرختم ہو جائے گی اگر حبہ کتنا، می بڑا اور کیتنے ہی کتیر کیوں نہ ہوں بیس إن احاديثُ كا مقتفايه سے كربندوں كے حقوق الخضوص مظالم برگز معاف سہین کئے جائیں گئے اور سری مہمل تھوڑ دیے جائیں گے۔ مظلوموں کوفلا لموں

Marfat.com

كى نيكياں دے كران كا بدلد مزور ولا يا جائے گاحتى كدائ كى نيكياں ختم برجامينى

ا ب بھی اگرمظالم باقی بچے گئے تومظاوموں کے گناہ فا لموں پررکھ کراُسکودوزخ میں داخِل کر دیا جائے گا۔

جب اُسکے گنا ہول کی سزا اگرچہ طویل مذت کے بعدختم ہرجا ٹیگی اورظلم کرنے والے مومن اپنے منطبام سے باک ہوچکے ہوں گے تواُس وقت انکو بہشت میں داخل کرویاجا سے گاکیونکرا بیان کا ہی تما صابسے کہ ایمان کی جزا

لیکن منظالم کی تخوست او رشامت بدا عمالی وجر سے کھی کھایمین چھین بھی لیاجا آب انعوذ اللئدم نها) حق لقالی مظالم کے صادر ہونے سے سم سب کو اپنی میاہ اور صفظ وا مان میں رکھے (امین)

ک ماش دریئے آزاد و برجیخوائی کن کوئٹر لیت ما میزاز بن گذاہے بیت لینی سزلیت فحدی میں مظالم جیسا کوئی گنا دہنیں ۔

فاکسرہ ،- اگرکوئی فلام ملکہ کرنے سے بازا کہا گئے اور سپی توب کرلے اور مطالع مالی کرنے اور سپی توب کرلے اور مطالع والی کرنے کی طافت مہنی رکھتا تو اس صورت میں اسید قوی ہے کہ النڈلغالی بروز قیامت اسینے خزا فیرمین سے اکس کے مطاوموں اور حقد اردں کو راضی کردے گا ۔

کیونکر دسول الٹھ کی الٹرمٹریسلم کا دننا دگرا می ہے کہ ہے کبختلاک میں ۱۳ مّتی جگ ٹیگا ہے دروز قاریبی ،

رجَدُلَانِ مِن الْمُعَنِّى الْمُعَنَّى اللَّهُ الْمُعَنِّى اللَّمِ اللَّهُ اللْمُلِمِي اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي

کہ اینے بھائی کے معوّن اداکر وہ عرفن كرے كاوار ميرے دب مِرى توتمّام بيكياں ختم برحيكى ہيں يُحِدُ بِي إِنْ تَهْبِينِ اللَّهُ لَعَالَى الْعُلُومِ كو ذمائے كاراب نوكسے كرے كار اُ سکے یا س نیکیوں میں سے پکو بھی باتی مہیں ہے ۔ وہ عرض کرایگا ا بيرك يرورد كار إميروه میرے گنا ہ اکھائے۔ بہاں دعت عالم صلى لنزمليد ملم كي حيثمها في مًا زَّاعْ سے آ لنونبارک جادی بو گئے اور فرمایا وہ دِن سحنت ترین دِن ہوگا۔اُس دن لوگ محتاج ہونگے کرکوئی آن کے گنا ہ انگالے . ( مگرالیبانهیں ہوسکے گا ) ۔ میمر الله لما في مظلوم كو فرما في كا سرا دیراُ کھا اور دیکھی ہست میں وه سرا تشاكرادبر ديكهتے بوسط عرض کرے گا اے میرے رب یں سوسے اوربیا ندی کے بلندو بالاتنبر دكيرر إسون جومروارمه ادرموتيون سے مرصع ومزئن ہيں به توکسی نی یا کسی صدین یا کسی

يَادَبُ : لَسَمْ بَنْبُسِق مِن حَسَناً فِي سَتَجَيُّ \_ فَقَالَ اللَّهُ كَيَنْفَ تَصْنَعُ كثركيثن مين حسسنكايث شَيْئُ ؟ فَعَالَ بِإِدَتِ ا یکے بیال مین آوڈڈا دِک وَ خَاصَتُ عَنْهَا دَسُو لِلْعَلْهِ صَلَىٌّ وسُنَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمْ مانيع كار وقال الأذالك ئىتى ئۇعىظىنىدە يۇپى مُحْسَثًا بِحَ النَّاسُ إِ لِيْ أن يَحْدُ مَلَ عَنْهُمُ مُنْ أ وذ ا ركه مسعونة كالالله ا دُنسَع رَاسُلُ فأنستظر في البينان فنرضع دامسكه فنَقَالَ بِيَادَ سِبِ؛ أكى حسدًا مِن ميث ينعتكع شرتكينسة دُسِنْ ذُ هَبِ وَ متحكلكة بالسؤيرء لِاَيِّ بَبَىٰ اَدُ لِا كَتِ صِدِ لِنِيَ أُكُولِاً كَتِ

الدُّتَالِي دِمْت سے أَبِلُولُول كِيلِمُ عَرْم ورثم دل بِن اور اگر أَبِ تَدْم زاج اور سخت دل بِرَة تَو (بَهِي سے يہ لوگ) آبِ کُوآس بَا مِن كِيلِمُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اور آبِ أَن كومعاف فر ما ديجية اور أَن كِيلِمُ مِنْ شَعْل كَجِيمُ اور ان سے مشورہ بجی لیا كیجیئے اور ان سے مشورہ بجی لیا كیجیئے اور

النَّدِ آلعانیٰ کےخاص بندے وہ ہیں جوز بن پرنری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جب کوئی جاھل! ن سے جاہل شگفتگو کریں تو وہ ان کو صرف یہ کہتے ہیں کرتم پرسلام ہو۔

فَبِهَا دَحْمَةِ مِنَ اللّهِ الْمِلْهِ الْمِلْهِ الْمُلْتِ النّهِ الْمُلْتِ النّهُ الْمُلْتِ اللّهِ الْمُلْتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

مزىدادشادربانى ہے ،

شرح آیت ، قرا ڈا خاط بہے ہے۔ لین اگر جاہل لوگ ان کے ساتھ جا بلانہ انداز تخاطب میں گفتگو کریں توالڈ تعالیٰ کے بندے آن کے جواب میں الیسی کام کہتے ہیں حجودل اُڑادی اور کہ اُسے چنے کا باعث ہونی ہے۔

رسول الله صلى الله علي منها تي بين كرم خف رفق وزمى مصفود) راده برجيز سے عروم رال دروايت بياأ سسكوسلم في جرير سے . اور فرمايا رسول الله صلى الته علي سلم في مير سے نزد كي تم بن سے زیاده لیسندیده وه نوگ بین جو سسست نیک اضلاق رکھتے ہیں- امام) ، نخاری کے محضرت عبداللہ بن عرسے روایت کیا ۔

صحیحین میں ہے کہ تم میں ہے بہترین لوگ ہیں جو نیک احلاق دکھتے ہوں

رسولُ اللهُ صَلَى الاسليديكُ مِن اللهِ بين كه ور

اِنَّ المسْمُوْمِينَ كَيُدُّدِ لَكِ بِي اَنْكُ مُومِنَ ابِي يَكُ طَلَّى كَ الْكُ مُومِنَ ابِي يَكُ طَلَّى كَ ا بِحُسُنَ خُسُلُمُ مِنْ الْمُدَّدِّةِ لِكِ اللهِ ال

بِحَنِيْن خَسَلَقِت مِدَدَ بَسِينَة صبب وه مرتب ومع م إليّاب تَاسِين مِسْنُول مِن مَا مَان مِن مِسْنُول مِن مِن والله مَاد مِن والله النسَّم المنسَّد مِن مَا مُن مِن مِن والله النسَّم المنسَّم المنسَّم المنسَّم المنسَّم المنسَّم المنسَّم المنسسَّم المنسسَّة المنسسَّم المنسسَّة المنسسَّة المنسسسة المنسسة المن

النشهدادِ . ادر سارا دن روزه رکھنے والے (دواہ ابو حادی ک ک کونعیب ہوتا ہے .

اور فرمایا رسول الله صلی لاسعلیدوسلم نے لکھٹنٹ کا متبّ مشمّن اللاخیات ' پس اسلے بھیجا گیاموں کا سیھ

ا بُعِنْتُ يَا مُتَمِسَّمَ مُتَعَنَّ آلْمَنْدُاتُ فَ مِن اسْطَى بَعِبِهِ أَيَّا بُول كُمَا يِسَطَّ وواه مالك في مُوطادَ احْمدَى الى هُرِيعِ فَ اور يَكُلْ ضَالَ فَي عَمَالًا تَكُمِيلُ رُوول

ر حول الله معلى المتد مليك من التي من المنظم التي عملا علم المرود المرود الله من المعلى المرود المرود الله من التي المرود الله من الله من المرود الله من المرود الله من المرود الله من الله من المرود الله من ا

مَنْ نَوْ اصْنَعَ مِلْيُهِ دِفَعَتَهُ بُوكُونُ بِي التُوكِيكُ وَاصْع و اللّشُهُ - دواه ابو نعيسم انكسادي كرب كا الذّل لما لي أسّت

بی العدلیة عن ابی هسویدة : ﴿ بِلَنْدُوْمِ اُدِسِے گا۔ صدیتِ قدسی بیں ہے ، (اللّٰہ لّغالئے فرماتے ہیں )

اِذَادِکُ مُسَدِّنْ مُالْتَعَهِٰ عَلَیْ وَبِرْلَکُا مِرا کُر مَدِ ہے۔ بِیْ دَا جِسبِ بِبِیْنُ اُسْتِیْ کُلِی کُوکُ اِثْانُ مِی سِرکسی کا

دراه احسد و البودائد كرے كامين إسے مہم مركبينك

دَ إِبْنُ مِسَاحِبَ ١٨ وَالون مَا احدادر البدارُو

اورا بن ماجدنے ابی سریرہ سے
ادر ابن ماجدنے ابن عباس سے
مجھی روایت کیا ، اورحا کم نے ابل
مریرہ عنسے روایت کی کہ کبریا ئی
میری جا درہے بحس نے سجا در
کھینچی میں اُسے تباہ بربادکردولگا

مَنْ أَنَ هَسُونَيْوَ وَإِبنَ الْهِ عَنْ أَرِبْنَ عَسَبًا س وَرَوَىٰ الْحَاكَمِ عَنْ أَنِى هَسُومِيةَ الكِسِجْرِيَاءُ رِوَائِ مَنْسَنَ مَا زَعَسَىٰ فِي دُودَائِ مَنْسَدُ مَا زَعَسَىٰ

شرححدیث د

ان دو توں احادیث کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعدالی فرماتے ہیں کبریائی ہو گا عظت یہ دونوں میری خاص چا دریں ہیں، میری خفا ہیں ۔ اللہ عظت یہ دونوں میری خاص چا دریں ہیں، میری خفا ہیں ۔ اللہ سے ۔ یہ چا دریں آبار نے اور حود میپہننے کی ماکا مرکشت کرے گا - لیونی تنابر کرنے لئے با بزد ساختہ عظیم بننے لئے تو میں آسکو جہنم ہیں ۔ میں دُالوں گا - ہرباد اور ہلاک کردول گا -

گره نرسسیدیم تونتا به برسی

داديم تراكيج معصودنشال

كَنَ مَنْنَا المسَّلِمُ سَبِّبَحَانَهُ مِنَ الْخِصَالِ مَا يُرْضَا هُ وَالْحَبَّدُ يِلطُّنِ لَعَاكِلَ اَدَّ كَاوَا خِسِرًا وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَالْبَرَكَةَ عَلَى مَسَوْلِهِ وَالِيهِ وَمَسَحْدِيهِ وَمُتَبِّعِ مِسُنَّ يَبْهِلِجِنُونِهِ لَعَاكَ .

تمام شدنحمد دم تعالی تزیمنسی صحیحه مقیقت الاسسلام جامع حقیق عباد و پرورد گارانام . مصنّف سلالت العلماً ذبرة الفقها معنسر کلام النُد حصزت قاضی تنا رالنّد یا نی پتی قدسس سرهٔ .

مرحم م معصيت نقش رستولى بخش مى الله العالما عنه وعن والسدية او عنه المراد و متعلقيه بجاية عبيبه و دسله صلى الله الما المراد و متعلق المراد و متعلق المراد و المراد و متعلق المراد و ال

# ت إن الفت مضطف الأعلام

عن انس بن مالك قال: قال دسول الله على الله عليه وسلم،، حياتى حيركم بنا له عليه وسلم،، حياتى حيركم بنا يعل ما م حياتى حيركم ينزل على الوهى من السماء ، قاحبركم بما يحل ل كم وما يحرم عليكم!

وَموى خُيرُكُمُ المُونِ على اعمالكم كلهيس، وهما لان من حسيجمدت الله عليه على من دنب استوهب الله دنو مجم

( رواه بحدث ابن جزری) الوفاست

مفہوم حکیت :- حضرت انٹ بن مالک فرماتے ہیں کہ رکبول الداری میں کے در مول الداری کا استراک میں کا انداز کا انداز کی میں انداز کا انداز کی میں انداز کی کئی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی انداز کی میں انداز کی ان

تجبر دینار متامول به مناسبی در می می می این می اعمال بیش سرمئے جاتے ہیں عمل اچھے ہوئے میں تو میں اللہ تف کے اعمال بیش سرمئے جاتے ہیں عمل اچھے ہوئے میں تم اللہ تفاظ کے کی جمد فی تناسم تا ہول ۔ اگر عمل ہوئے ہوں تو میں تم ہارے لئے اللہ تفاظ کے

سے مغفرت ملاب کرتا ہوں ر

# حضور طائية كافقراضياري

عَن إِن اما سة قال يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عرض ربي بطحاء مكة ذهبا ، فقلت إلايارب و ولكن اجوع يومًا والتابعت حمد تك و شكرتك وا داجعت تضرعت اليك و دعوله مداله مدالك و دعوله مداله مدا

حکمیت کامفہوم : حضرت ابی امامظ فرساتے ہیں کہ رسول المراقیقی نے فرمایا ، میرے رئب نے متدی دادی بطحا سونا بنا کر چھے پہنے رہ توسیل نے عرض کی : اے میرے رَب چھے بنہ سس چا ہیئے ، بلکر میل یک دِن موکا ادر ایک دن سیر موکر رموں گار بسے میں درسیر مول گانوا کی جمک دنسکر کروں گا ۔ ادرب دن مجوکا رہول گا تو تجھے ہے تا فرع کرتے ہوئے کہ سے میں تفرع کرتے ہے۔





باعثِ ایجادِ عالم فرجمله ایدار استم الرس بادی سل آمد می مصطفهٔ بردید از سا آمد می مصطفهٔ ایران بردید آمد می مصطفهٔ از ریز برنوران از سامد می مصطفهٔ از ریز برنوران از ایران ایران ایران از ایران ایران از ایران ایران از ایران ایران از ایرا

#### ☆ حضر تدایو بخ نے قرمایا: ا۔ موت ہے مت کر از تدکی عطاکی عائے گ۔ ال تغيرول كي ميراث علم ياور قرعون " قارون كي ميراث وات سه-س، جوانلہ کے کامول میں نگ جاتا ہے اللہ اس کے کامول میں لگ جاتا ہے۔ ☆ حضر تعرش نے فرمایا: ا۔ جو فخص خود کسی منعب کا ظالب ہوا ہے اس پرمقرر نہ کیا جائے۔ ۲ سے یہ بخت ما تم دوے جس کے سب ر عالیجو جائے۔ سر سمی فخص پر ہمر وسہ نہ کر وجب تک اسے غصر کی حالت میں آزما نہ او۔ 🖈 حضرت عثمان من فرمایا: ا۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانا ہے اور پھر ہنتا ہے۔ 1\_ تعیب ہے اس مرجود ناکو فانی جانتا ہے اور پھر اس کی مرغبت رکھتا ہے۔ س\_ اے انسان !اللہ نے تھے اسے لئے پیدا کیاہے اور تودو سر دل کا ہو ناجا ہتا ہے۔ 🖈 حضرت عليؓ نے فرمایا: ا۔ وہ علم بہت ہے قدرو تیت ہے جوزبان تک رہ جائے۔ ۲۔ دوبھو کے مجھی سیر شمیں ہوتے :ایک طالب علم لور دوم اطالب دنیا۔ ٣ ـ فرائعن كوضائع كر كے نوا فل كے ذريعے قرب خداحاصل نہيں ہو نكآ -🖈 حضرت 😅 عبدالقادر جبلاني 🚅 فرماما : الريوبر كر فاكمال نسيل توبه ير فامت قدم ربيتا كمال بيد

۲۔ سب کچے چموڑ کریلے اکل حال (حال کماع) کے حصول کی کو شش کر۔ ٣ جس حقیقت پرشر بیت شادت نددے دہ ہے د بی ہے۔

🖈 🖈 کوئی عورت ہی شیں ہوئی تو کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ بھی نیس کہا۔ پھ انہا

اور شسیدای کی مود میں برورش یا کربوے جوئے۔ (رابعہ ہمری )

ول کو قادیم رکھنالورا تقیار ہونے برنا جائز خواہشات سے عیامی مروا کی ہے۔ (رابعہ مری کی)

### مدينه دار الاشد

يوسف ماركيث عنوني سريد ٨ ٣ أرووبازار لاجور فون نمبر:7320682

## ہماری معیاری مطبوعات

|    | معنف                         |       | - كتاب                                   |        | مصنف                      |         | کتاب                                         |    |
|----|------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|----------------------------------------------|----|
|    | مظرسين                       | بن    | تاجدار كالنات كي تفيح                    | ي      | سيدر سول ر گو             |         | ورفعنالك ذَرُك                               |    |
| ىل | طاہر حمید تؤ                 | اب    | فرمودات قائدانقا                         | جيلانى | محمراكرام شاه:            |         | انساب جمال                                   |    |
| 1  | عبدالغني تائر                |       | مشعل سيرت                                |        | انوار فریدی               |         | شيشه آنكهيس يتمر باته                        |    |
| '  | ضياء نير                     |       | سفر نور                                  | تِ     | پروفيسر مجررنج            |         | سوان حيات (سيد ناطام بعلاؤالد                |    |
|    | <br>نوراحمد نور              |       | صدائے در د                               | نسيني  | کر عمر حیا <del>ت</del> ا | C)      | مجالس مر شد (سيدناطا برملاؤاله               |    |
| 15 | نمه صادق قصور                | 1     | باعيات نقشبند                            |        | نوار فریدی                | 1       | لیکھل جا کیں گہ ز چیریں                      |    |
| 1  | مد صغیر قریش<br>جد صغیر قریش |       | ز<br>حیدبد عت کی ذو میں                  | ,      | وفيسر محدرنيق             | 4       | جمان نعت                                     |    |
| -  | ب پر رین<br>ش محدالیاس       |       | ورصطفي يتيان                             | - 1    | فراقبال محن               | 5       | فن مضمون نويس •                              |    |
| 1  | ں مدسیار<br>مرحیات الحینی    | - 1   | فيسرذ اكثرمحمه طاهرالقادر                | - 1    | فيسرمحدر فيق              | ر<br>پر | دعوت كالنقلابي طريق كار                      |    |
|    | سرخیات.<br>بسرمجد رینق       |       | پد مسائل کااسلامی حل                     | 1      | نى فيننش بابا             | - 1     | فيضاك عثنق                                   | ١  |
| 1  | . <i>شرید دی</i> ن<br>فریدی  | 7     | رمیں جنگل کچیل گیا                       | - 1    | محمد شاه ہاشی             | - 1     | نفنه الرضاء في ميلاؤ <del>م هائي ميلاق</del> |    |
|    | ئرىدى<br>نىفەنقىشىندى        | i     | و ما | - 1    | يف جيرت                   | - 1     | ح,قلم                                        | لو |
|    | ليفضبندن                     | NOVOK | , 032/5                                  | -,-    | رم<br>رمحد رینق           |         | نسى سيلام شاب                                | o. |
|    |                              |       |                                          |        |                           | _       |                                              |    |

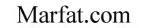



يوسف ماركيث غزني ستريث 38-اردو بازار الامور Tel: 042-7320682 Fax: 7312801

Marfat.com

ألمديينه ذارا لإشاعث